معنفه عائزهٔ کلام غالب معنفه نندلال کول طالب کاشمیری

ملے کا پر مکترجام حرکمیٹڑے جامع ڈگڑنے کو ہے ا



طالب كاشميرى

## جُمَلَى مَقُولَ بَن مَا يَا مُصَمِّفَ عِيفُوطُ إ

1...

بيهلي بار

21941

تاليخ طباعت

مسرورق: وديارتن آرشط جول

باره روي

قيمت

ملے کے ہے:۔

١١) مكترجامدليشد - جامد بكريني دي ٢٥

١١) مكتبرجامولمينة - أرووازارجامع مسجدولي ٢

رس، مكترجا مولميشر يرسس لمؤنك بزدج بي بسيتال بمبي س

(١٧) مكتبه جامولمينة - مشعشاد ماركيث يسلم يونورس على كوه

(۵) . مكتبه گازاد ارابيم- بيمومسجد سري بحر-

( ١٦) وشيخ غلام محد شامين بك اسطال - السعد بازار مرى نكر

(4) كوريادرس - لال چى مرى يۇ .

(٨١) طالب بجون- دخوم ارتقدود دري نگر

(عطبوعه جمال يرسيس دلي علا)

## فهرس مضامین

| ۵    | مزارس احوال                               |      |
|------|-------------------------------------------|------|
| 9    | تعارف                                     | *    |
| If   | بيش لفظ                                   | *    |
| 10   | مرزاغات كاشاعرى سيتعلق الميادب يختلف فظري | 8    |
| 19   | حقيقت شعروشائى                            | 0    |
| PP   | مزدا کامشاع اندما حول                     | 4    |
| ro   | ستاع ی میں مرزا کا مقام                   | 4    |
| 74   | محاسن کلام                                | A    |
| 71   | معاتب کلام                                | 4    |
| mm   | مرزاكي عشقنيه شاعري                       | 1-   |
| 24   | 288                                       | 11   |
| Dr   | مديني تشبيه واستعاره اورخوني تمثيل وكناب  | JE   |
| 44   | جدّرت ميل وحس ا دا                        | 110  |
| 45   | سوزوگدا زا در در دو تم                    | 119" |
| . 07 | تصوف                                      | 10   |

|      | 7,                                                                                               |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 91   | شوخي طبيعت وظرافت                                                                                | . 14 |
| 94   | بيلودارط زوادا                                                                                   | 14   |
| 1-4  | فخريات اورو درار مضامين                                                                          | IA   |
| 1170 | غيرت ونحدداري                                                                                    | 14   |
| 114  | مضابين درشك                                                                                      | y.   |
| 171  | تنوطيت                                                                                           | 18   |
| IPA  | فنسفر حبات وممات                                                                                 | 44   |
| 100  | معنی آفری                                                                                        | ساما |
| 184  | مرزاك كلام يس فارسيت كى عجرادا ورويجيدكى وابهام                                                  | **   |
| 144  | زبان وبيان براعتراضات كى اصليت                                                                   | 40   |
| IAT  | سرقدوتواردا وداخذوا تركختاعت يبلو                                                                | 44   |
| 4-4  | مروا اورد گرستعوا مرک کلام میں مما کمست ویم آسنگی                                                | 14   |
|      | (حصرالف)                                                                                         |      |
| 17-1 | مزدا وزد يرسمرار كالام مي مما لمت ومم اسلى رحمته                                                 | KV   |
| 1441 | ر صدر الفت؟<br>مرزا وزد بگر شدر ار کے کلام میں مما ثلت ویم استگی دھت ب<br>مرزا کے کلام میں تکرار | 44   |
| MIL  | انتارب                                                                                           | 100  |
| FYA  | فہرست رسا کل وکتب جن کا کتاب میں توالہ دیا گیاہے۔                                                | 141  |
|      |                                                                                                  |      |

## مرزاا ورديكر شعرائيك كلام بس ما ثلبت وم انگى ك

دم پینے کہ بھے کہ وارد اور فالک کی المدنے میں قوارد سے بی منہیں گئی۔ اردد اور فالک کی شاعری جیسے کہ بھیے کہ وارد اور فالک کی اس میں ترجمہ یا توارد باہو کیے است ام دیجھے ناگز در تھا۔ توارد کے متعلق خودم زوا کی کیا راہے تھی اس کا ذکر کرنے ہو ہے معقوت اختیار علی تو تی تھے تھا۔ بیں :۔ معتقار دکے متعلق مرزا صاحب کی رائے بہتی کہ اگریس مدفرا کو اپنے بہتی روسے

 مفہون آفری یا طرزا دائیں دیا دہ لطف وقوبی بیاکردے توبراس کے بینے قابل فحریا ہے۔ مرزاتعنہ کو کھنے ہیں۔ ایک معروع میں تم کو محدا سی شوکت بجاری سے توارد ہوا رہے ایم محروع میں تم کو محدا سی شوکت بجاری سے توارد ہوا رہے ہے کہ جہاں شوکت بہنچ ہوں معروع ہے ۔ مده معروع ہے ہے ۔ میاک گردیدم وازجیب بدا اس فعم ۔ پہلامعرع تہارا اگر اس کے پہلے معرع سے اچھا بوتا تو میراول اور زیادہ نوش ہوتا کے ومرزا صاحب برکسی نے براعز اص کیا تھاکہ ایک کو فلان شاعرسے توارد ہوا ہے۔ اس کے بواب میں فرماتے ہیں :۔

كزابل دوق دل هگوسه از صل بردست معاں كد فوني آرائيش غزل بردست ربيعى فكر رسا جا ابداد محل بردست متدع من زنها نخارة وزل بردست

بزاد معنی مربوش فاع نطق نست زره تکال بیکے گرتواری رو د ا د مراست ننگ و نه فزاد مستکال بخن مبر گمان توارد افتین شناس کردن د

اس تطعمی ترجی دی خیال بنهال معض کا دید کے طیس و کوکیا گیا ہے گرمعرض کو مجلانے کے معرض کو مجلانے کے معرض کو مجلانے کے مطرف کو مجلانے کے مطرف کو مجلانے کے مطرف کو میں ہے اور کے ایک کے مطرف کو میں کا میں کا میں کا میں کا میں کو میں کا میں کا میں کو میں کے میں کو میں کا میں کو میں کو میں کیا گئی کو میں کو میں کے میں کا میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں

حضرت عرضی قیار اس فطعه کی تد به جی خیال کے نبہ الجو نے کا طف اشارہ کیا ہے۔
وہ درست میں فیکن بات بہ بہت خم نہیں ہوتی عرف کا مطلب اس سے کھے ذیا وہ ہے۔
ان چاراشعاریں افہوں نے چار با بی بیان کی ہیں ۔ اقال بر کہ ان کے بلند پا یکام نے
اہل ذوق کا دل چیس لیا ہے اور وہ شہد سے بھی نہا دوشیریں ہے ۔ دوسری بات یک اگرکسی کے ساتھ انہیں قوار د ہوگیا ہے تو اس سے برد سجسنا جلیسے کمان کی فزل کا حسن وہ
اڑا بلکیا شیسری یہ کہ اگر کسی کا ان سے قوار د ہوگیا تھے بات ان کے لیتے باعث ننگ تھے
ابل باس شخص کے لیے یا عث فرسے کیونکرو ہوا بی فکر رسائی بدولت اس مقام نکر پہنچ گیا
جہاں تک ان کی رسائی ہوئی ہے اور چھی بات یہ کہ توارد کا گیا ان د کرنا چاہیے بلکو ان ان کے ایس مقام نکر پہنچ گیا
جہاں تک ان کی رسائی ہوئی ہے اور چھی بات یہ کہ توارد کا گیا ان د کرنا چاہیے بلکو ان ا

ان چارکتوں ہی آخری کنہ قابل توجہ ہے ۔اس کامطلب ہے ہے کہ متفاری کے متفاری کے دور من کامطلب ہے کہ متفاری کے دور من کاملے کا میں ہے کہ متفاری کا میں انہیں کے حصر میں آھے تھے دور مناسل انہا ہی کے حصر میں آسے تھے

اله مد داوال غالب اردوك نسخ عرضي يشط ولغ صعف - ٣٣ - ١٩٧

المين پيشتراس كے كروہ اشعاريں با زريقة ان كے پيشرد نبانخار الل سے چرانے كيئے۔ كؤيا متعقیمین یا ان کے پیٹیرو، ی مرقبہ کے مزنکب ہیں۔ ظاہر ہے کے مردانے مرقبہ کے الزام سے الجن كريتي عجب دليل ويش ك معدمون يرك تابل تول بس مكر بحد مشكافية مرن ا كى جازت إسلاما وسدين ، فورت كلين كو مدنظر د كلية بوست ير تونهس كها جاسكة كروه البيخ تعرشاع ى كابنا دًّا لخيا اس كوبردان عِمَّا في العدل كروست المرب این -بادجوناس کے سلم کرنا پڑے گاکران کے اشعار کہیں بڑیان حال اس بات کی كورى در رسه بين كره و بلادا مسطريا بالواسطرفاوي واردو كيلبعن بيشرو تعموا وادد المعاهرين سصنوش يبي اصلاستها ده كرنے ميں ہے بنيا زنبس دہے مگراس سے برنتي وكالت فلط بوگا كرده كى كے مقلم من كرو كرانهوں نے استعم كے اضعار ميں كى ادر سے استقادہ المدتن بوست مجى ابنى يمركم وشخصيت كارتك اس طرح كبرويا ب ادراب فري ا ورافسى لْقُوْلَى كَا يِي جِابِ لِكَا لَى بِي كُرْبِرُ عُمِ إِيك ول كُومُوه لِين ول لِي كُلُورت بِي لَنْظر أتاب سايى مورب حال ين ان إمرة كالزام ما يركزا داجب نيس- يا ساس المحانكا دنيين كميّا ماسكناك ال كريها ل بعن اليد لنعاري بلت مدة برين كامعون انبوں نے اوروں سے افزکیا ہے مروہ اس کو بلند کرنے یا ترقی دیسے ما مردیدیں أكرج بيس اضعامك تعداد مقابلة كم ب- اس ذيل ين اس قسم ك اشعاري أجلة میں جواوروں کے اضعار سے مات علق می محرافار دائر سے مُرّابِس بجے نبین کرمزدا کے أنتها بسن والماح من كوان ك كلام من كونى عبب نظرتيس بها او ران كري والمات وال كى التديا يرشاعرى ك فائل كانيس دونون بارساس بدلاك اللا رخيال بر الى برجبي بول - برطال يواك اليى مقيدن بحص سوكى في بدرك ية کس موندلینا عکی دبس ۔

ا مدول کے کلام سے کا تل وجمزنگ اشعاد کا ایک حقر آووہ ہے جس کا ایم افزود ہے جس کا ایم افزود ہے جس کا ایم اور دکر کر میکے بیں ساس کا دوسراحقہ وہ ہے جس سے اردو کے شعرائے ابعد ادران کے لیعنی معاصر میں نے ان سے استفادہ کیا ہے یا دیدہ و دائسۃ مفود اوا

لیاسے یا ن کے کسی خیال کو پہلو بدل کرمیان کی ہے یا دوسرے الفاظ کالباس پھاکم بیش کیا ہے۔ بیباں ہم ہر دوشتم کے اضعار زیرعنوال لاالف ) و لاب بخاری کے سا عنے رکھ کران کے لیئے دہجیبی کاسامان فرائم کمرنے کی کوشش کریں گے۔ لیجئے ملاحظ فرمایے۔

## ( حقت العت )

معلانا ردم کی شہورشوی کے ابتدائی دوشعری سے
بینواز نے چی شکایت میکند درخدائی باشکایت میکند
کزنیستان تا مرا ببریدہ اند از نقیم مردوزن تالید اند
"دبیان غالب" کی پہلی غزل کا طلع میں کو بعض شارطین کی رامے میں لوگوں نے نیسی کی در ایک میں مولوں نے نیسی کی در ایک ان دوشعروں کے مفہوم کا زجان تبایاجا تاہے ہے

معلقة زيخرخ ابرشعك بجآلامشد

مردکہنے ہیں سے بسکر میں خالب اسپری میں بھی آنش دیریا موسے آتش دیرہ سے علقہ مری ریجیرکا

اس الحافظات كرفتى وقسنة جنون من بخش ديم باي اور وه طقة دي كركوشعله بخاله سي شبيه بيت بيدا ورم ذااسيري بن الشن ديم بي الرحم الناسيري بن الرحم و الناسيري بن الرحم و وشعرون كم معنوى بهلوس يك كوز قرق بي ليكن كمان خالب بيركه بجوى ما نمت كه بيش فظر في كم معنوى بي معنون سع متا تر يوكر زاكا ذيكن برات اليكن بوات ايك بجي السري المورس المراسية المراسية بي المراسية المراسية بي المراسية المراسية بي المراسية و المراسية المراسية بي المراسية المراسية بي المراسية ا

عری کا متعربیجاسی مستن مصفحوالم وصفائیم زاد سطفل نادام و اقبل مسبق است اس کے سائڈ مرزاکا پیشنسر دیکھیے۔ پڑھتا ہوں مکتب غیم دل میں سین ہنوز لیکن بیجا کہ رفت گیا اور نو دکھا

دونوں شعر کا کے خود توب ہیں لیکن مرزا کا شعر تُحرِقی کے شعر کامقابل نہیں کرسکتا ۔ مولانا دوم کا ایک اور شعر دیکھیے کے مرحبا اساعشق خش سود دے ما

ا عطبيب جدعت إيد ما المست إلى المست المسيد جدعت إلى الما المست المسيد علم المست المسيد ما المست المست

محنينا ا، راحت ا در دِا ، دمان ا

مرزار فرکل پرمنمول اداگر فے کی یوں کوشش کی سہدے عشق سے طبیعت نے زلیسٹ کا مزا پایا در دکی دوا پائی، در دسیے دوا پایا جیسا کہ حضرت انٹر تکھنوی مرحزم فرہا تے ہیں نے عشق در دہجی ہے اور در مان در دہجی عشق کی برخصوصیت مولانا روم اور فلموری کے شعروں ہیں موج وسید گرمز دارکے پہاں مفقود سانہوں نے

عشق کو دروید وواکبر کرمِذبُ عشق کی کیعت آفری اودسرشاری سے اپنی بے خبری کا نجوت دیا آ البورى كالمطلع مولا المديروم كمطلع سع بسست به ورمرز اكا اس سيجي ليست المسله م زائر قاکے ایک بہم معر نوج ان کا ضعرب سے دل کے پیپھوسے میل ایٹھے بیلے کے واخ سے اس گرکو آگ لگ کئ گھر کے جراخ سے میر کینے ہیں ۔ وحشق کی سوزش نے دل میں کچے ماچھ وڑا کیا کہیں لك التي ياك ناكابي كرسب هرييك كيا خواج النُّش في بيغون يوں با بمرهاہے سه جلادل النِّش در دجگر سے لکی ہے آگ یہ ایٹے بی تھرسے مرزا کے زمین میں ان اشعاری کمیفیدت سمائی ہوئی معلوم ہوتی ہے چنا کچے میں ونگ ان کے ا می شعر سے ٹیکٹا ہے سے مل مي ذوق وصل وياديات كي النابي الكناس تكريب كل المي كرج كفاجل كيا نوجوان کاشعربہن دوردارے سآتش نے اختصارسے کام لیاہے ۔ مثیراً ودمرزا کے شعروں کامقمی بالكل كيسال ب مكرمير كاشعرببزي -بيلكا أيك شعرب سه بجرمنقاب نياز وص إيجاديم ا يعى آل سوت عدم بك عالم آباديم ما مرز اسكەمندرج زين شعرى بنيا دغالبًا بنيزل كايبي طلع ب سه ي عدم سيري پر معمول ورفغافل إدا ميري آو آتشبس سے بال عنفاجل كيا مرزافے عنقاکوعدم میں رکھ کراورا ہے آپ کواس سے بلند ترمقام پرنا برکر کے مضمون کوترتی دی فارى ين كسى كاشعر ب سه بوت كل الدول دود جراغ محفل بركه اززم تورزماست برايشان برخاست مرزانے دوسرسید معرے کا ترجہ کرکے شعرکویوں اردوکی شکل دے دی ہے سے بوائك الهُ دل دودج اغ من بوتى يزم مع تكلاسور بينان نكلا

اله دومطا لعدعالب كوزنواب دراجعفري نا ما ترنكه نوى دوم يه عديه استا-

بگری میں یک تعلوہ خوں ہے مرشک پلک تک گیا تو تا الم کی مرزال معنون كويول واكرتهي سن مل مي مير كريه في اكت شور المنايا فالب آه جرقناره رنكلاتها سوطونسان نكلا فارس كاايك شعري ــــــ تأزني ماعشق ورزبيين مذربيد جان ممت شيرمردان بلاكش بإدرمي فوغانهند مرزاك يبإل كمج اليضموان بإياما كاسب سه عنت نبريتيتيه طلبكا يرمرد تمقا وحمكى ميس مركمياجوية بالب نبرد تها تركاشعرب ــه دم كے جائے كا تبايت فم را غم د باجب تک که دم میں دم رہا ا درمرز الجنة بي سه مهاتی به کوئی کشکش اندوهٔ شق کی در ایمی اگری تودی دل کادر دانفا ان دو نون شعروں کے مطلب میں کوئی ٹایاں فرق نہیں لیکن ٹیرکا شعریبادہ لیس اسلیما ہواہے۔ مثير كاايك اوشعر بلاخطي وسه زمما ں میکھی شورش بنگئی ایپنے حبوں کی ا ب منک مدا وا سعداس شفتهمری کا اس كومر تظريكن بوس عرز اكا يشعر ويكف ا **مباب چ**ارہ سارئ چشنت *ذکر سکے* استاد زوق کاایک شعرب سه مجت بي آج ورق جال سے كردكيا كيا نوب آدمي تعاف إم فاف ا مرزد کے بہال ہی بیفون اسی دیک میں ہے۔۔

ح معفرت كريعيب آزادم وقفا برلاش بيكنن آسافيست جاس كي سير وون كاسقطع ببتري -مرزاتيل كالمعرب م غنيراب عقده كاش ارسعى دندال بشكفر برول الاس ببيل بيت مستدميكرم مرزا كامتدرج فريل حريبيل كاس شعر سير تويذ يرد كهائى ديتا ہے سه كشاتش كوبها واعقدة مشكل ببذرآيا فیمن ہے ولی نومیدی جاویدآسان مشیخ سعدی کامشہورشعرہے ۔۔ یا گھر*کس ودیں زہا* نہ نہ کر و يا وفاخود مذبود د رعب لم مرزاكيتيس ہے یہ وہ لفظ کہ شرمند کر چعٹی نہوا دېرسي نعش وفاد جرنستي نه بهو ا اسمضمون يركوش كاشعرهي ديجيب سده دنياس إسام وفاكانيس را كس سے نباہے كہمواہے وفات كے مرزای اس غزل کاایک اورشعرے سے س تے چا با تفاکہ اندوہ وفاسے چھر لوں و منتمكر مرسه مرسف يهي راضي منهوا مضون طبف ست تغرك سائة فدن كم بيال موجود مع سه كيت بي مرياني كريني الشيائي هم كم المقدس پرترے نم سیم ہیں مرنے کی فرصعت مبھی نہیں ناحرعلى مرتمبذى كاشعرسب سسق كه بانشرصا فييّا كليذشينم أفعابش ما نيا روشم بعل الجسن يرجحانش لا

العرف مرحد المنافظة المنطقة ا

بركفوبهن مع كشعارة ودوم وا مادوتفسم آمدورفت وزيتي كتشس ادومها في كيته بي سه چوں شررحاصل ا درگرود مسنیفناست برق إديشيكنوس بيدا زوان با ان دوشعروں کوسامتے رکھ کما ب مرزا کا پرشعرط لصطرفر لمسبیتے سے مرى تعيري خرب اك محدث فرانى بيرك برق ترس كا يصفور كم دنفاك تينون شعرون مي بنيا دى جال ايم سي بين وجود خود مناكى دليل سير ـ ميركالك ا والتعرب سه لېواس خاك پركوركن كوترون كاكر اېوكا يتبحكيول غيرنت فكخزادوه كوج خداجلن مرزاكميني رد المسی معنی کس کس کا بھو یا نی ہوا ہوگا قیامت ہے مرزشک آنو دہ ہونایری اُڑگاگی مرزا نے پیلو بدل کا مضمون کو مختلف رنگ میں بیٹین کیا ہے گرشعر تیرکے انعاز و اٹرسے بدنیا زنہیں۔ وولكا شعرست سه ين بول وه ده توروشوق ميرسد سائم جا آسب برنكب سائير مرغ بوانقش فدم ميرا منهوككا يك بهابال ما يمكى سے فعاق كم يكر سے جاب موجدُ د هما ميے نقش قدم مير ا

مضون کھی ووق روم نے مفقرالقاظمیں نیے اوسنگ سے یا ترها ہے سے سيح كميسن دكال كادباغ اب كسي تخربن كنا بهم اناكين دم اور زياده نا مرهلی مزندی کا ایک اورشعری سے يقدريكرا شردسعت آغوش ساحل إ توج<sub>ة</sub>ن ساقی حنوی در در تنک افرنی نے <sup>ا</sup>ند مرزاا سمقمون كويوى الاكرتخ بيس جوتودريائ مرسدتوس خميانه بوسكاكا بقد بطرت سيساق خارنشنكا يجى جيسا كرحفرت اترتكعنوى فراسته إبى سيجب نهبي الأداقيه بين بشع كامفعون المحاسرنبدى كيشعرسه اعذكياب يشيخ نمنغدى كاشعرب سه برودتن دفتربسيت ذمعرفت كردكار برنك ودخنان سبزد وتنظريهوشيار عُرَقَى نِے بِیضموں و پہنے خاص اندازمیں ایوں ا واکیا ہے۔۔۔ ابس إبيمه ما زامست كيمعلوم عمام بمست يركس رزشناسنده وازاست وكرم مرزا کامندرج ویل شعرای شعرسے ما خوزمعلوم بونا ہے سه بإن ودنه جرحجاب بيرده بيدسازكا محرم نہیں ہے تو ہی توا اِسے راز کا میضمون ذُوک کے اس بی پا یاجا آسے سه ورنهريك سيال تعمرانيكرا نهير كوش شؤا باغ جيال مي خافل صرف ہے ضبطیاً ہیں ہمرا وگریزیں مستہوں ایک ہی نفس جاں گرازگا مِصَون ایک بندی شاع کے بیاں زیادہ اچی طرح سے بندھا ہے ۔۔ و المرود توم العارض المعالي المالي المعامل المعامل المعامل المعالك ہندی ٹا وکہنا ہے کواس کی آہ سے ایک زاد مل ملے گروہ ایسا کم نصیب اور سخت جات، كراس كاول جريس اس آه كامفام مب وه نهجه كار بخلاف اس كے مرزا كجين كرو د نسبطاً وست نا ئره المعارسيديق ورزايك بى دَ دَكُرِي تَوْمِل جاكيل — موتن كا كي شعر ہے ۔

علقه كمرداب وشك بشعك يخآا وبمغا

وتتيبوش تجركهيين يوكرم بالكفا مرڈا نے بیمغمون ہے *لکہلس*ے سدہ

النسيك برقي الوزدل مع وبرة اراكظ معلم المدار المراك ملقة كرداب تفا

مويتن كے شعر كامطلب عرب كم اس كے دريائے اشك كابھودنالوں كا فررفشانى سے جگر كھائے والے شعه كؤات كرنے لكا الدم رًا كيشوكامفهم بركه شب غمين ان كيمودِ دل كا تا تربيع با دل كا پنا يا نى بن كيا اوراس يا نى بن بويعنور برا چكركهاني والاشعاد نظرة في ككار بنيا دى طود ميرد و فول شعرون كا مضول ایک ہے۔ ا ترازیبال می شنیعت تفاوت کے بادیجوم ا تلت یا مکل عبال ہے۔

فإرسى كدمثهودشا وخاج سدكرما فأسقه ابكسنول عمالي اودجوب كي حالت كاحقا بلرديشعرول ي

اصطمرح کیا ہے۔

تومرنها ده وبرفرش پرتیار خصنة ترا دونرگس مخود و نا توان خفسة

س ا وفياً ده وبربروسے تعاریمیہ زدہ مرا دد دیدهٔ پرکپ خونفشاں بریدار

مرزا نے بچی با نکل اسی انواز گریخنگفت تشبیهات واستعادات کیردے پی شب تم کے ما تعات ومناخ بسان كرنت بوستكابى الديجوب كى حالت كامتقا بل كمياسهد اس فول كريجى دوشعر لما مثل

فرلميتشسه

يال دوال فزگانِ جِيْم ترسطونِ الْجَيْمُ وال وه فرقِ نازمي بالنِّي كخاب كمّا

ويخفيظت بميت جزانسان كبيسا واست نيست

آدى كولى يكويد والمستالة يج

كل المرافقة يحافظ الي بوجي

جلوة كل في كيا تفاه الربيا عال أب جر يان مركز فورب نوالي سعنفا ديوارج طلانا رستة (الم بيك) كاشعريه ـــه أبخريبيتهم ورم وركاماست ونست مرة الفريمضون في كهاسيدست بسكه ديشوا رجيم كاكسان جذا میرکاشعری سه

آج ہرواں۔ہے تمیّن میرکھا مرداکیتے بی سے

دائے دّیوانگی شوق کہ بردم ہے کو کتب جانا اُرسم اور آپ بی جران ہونا شيخ زوق كاشعر به سه يلال كودنجيس كيوس فلكسبراكري منظود عبدتم كو تواس ی تین ستم کے دل میں لب براحت در کولیں کے مضون کے اعتبار سے مرنا کامندرج زیل شعراس سے بہت قرب ہے ۔۔ عشرت ومنكرابل تمثنامت بوجع عيدن فأره بيششيركاع بالبهونا خوابه حآفظ كاشعري سه كشنته غمزة خودرا برنما زآمدة اً فریں بردل زم توکدا زمیر ٹوا ب مبركههیں۔ یا دا کی مرسے عیشی کوروامیرے بعد بعدمرنے کے مری قرب کیا وہ تمیر مرذانے يمضمون يوں يا ندحا سے ۔۔۔ ک مرے قتل کے بعداس فیجفاسے توب باے اس زور انشیاں کا ایشیاں ہوتا تينون ثناع ون كاطنترية ثنازيبيان تطف سع خالينبين ميركا شعريجا بيرخودا يك أشترب تبكين تؤل شریعی این خاص طرزاد استهضمون میں ایک نئی روح بھیونک دی ہے۔ پیفنون فرتمن فے بھی خوب باندهاه كركے زخی ہجے با دم مہوں ميمكن بي بي گروہ جوں گھريمي تو ہے وقت بشيمان ہونگے مرزائے" زود میشیاں" کے الفاظ سے شعر کونہایت پڑاٹر مبادیا ہے اور توتن نے مدیے وقت سے کہ کرا چنے شعركوبليغ كردياب - نافق كراني كاشعرب-ناخن زدم بهسيسة أكريد تشعل كرفست لذبي زخم بسكرول زاديمن كرضت مرزا فعالئ حتمون سع ایک اور باست پیداکردی عیرست دوست عموا رئام مرئ س فرائي كلي المركان الم كر كرا في المراحة المركار الم كالمراحة المركار المراحة المركار تأطق لذّت در دسے مودم شریخ کی خاطرز خوں کے مند مل ہوتے پانہیں نا خوں سے جبل کرمیزنا نہ کرنا

چاہے ہیں۔ مرزا کیتے ہیں کہ اگرزم تازہ کرنے سے بازمکھنے بیتان کے نافن کاٹ دے مائیں مجے

PPI

قاس کالوئی فائدہ مزبوگاکیونکرجب تک پرائے زخم کبرجا کی گے ان کے ماض کی بازیما کی گے۔ مزتن کا پرشعرہ تھے کے سے

وس كرساته وزاكا يشعرو يكير

تاديزها نيجلاد غزل خوال رفعتم

منم آن سرزجان گشتر کم بانیخ دکفن میرند بیمفرن اول کبلب سد

باندهم وسيرس مريميش كفن عريا

مشتا قیمگ کون ہے تجدماجہان ہیں۔ اورمرڈاناس المرح ادا کرتے ہیں سے

آن وارتیخ دکفن با ندھ جور کھا آبڑی ۔ عذرہ رے قسل کرنے میں وہ ابدائی کیا ۔

و آن کہتا ہے۔ میں زندگی سے بیزار ہو دیکا تقااس کیے قسل بڑنا چاہتا کھا گرچو ہے کہ اتھ سے ۔

اس ہوش میں قرائی گفکنا تے ہوئے دیکا تی اس کیے قسل نے کواس کے بال گیا تاکہ وہ جھے قبل کرے مرزا کا شعر قرائی کی گفت ہو ہے ان گیا تاکہ وہ جھے قبل کرے مرزا کا شعر قرائی کے خصورے یا خوذموں ہوتا ہے ۔ ماہی جمود یہ کے باتھوں آئی جو تاجا ہے ہیں کہ اس کے بال تھی کوئی عدر در ہے ۔ حضرت بال تھی دکھن با ندھے ہوئے اس لیے جائی ہوتا ہے۔ مورت وجا بت علی می دان کوفل کرنے ہیں کوئی عدر در ہے ۔ حضرت وجا بت علی می دان دوھے وں کا مواز ذکر تے ہوئے طوا کہ جائی وجا بت میں ان دوھے وں کا مواز ذکر تے ہوئے طوا کہ تا جو دکھ چھڑ دی ہے۔ اور چھلے ہٹ جس کے خلاف میس ہر زمال گشتہ ہم کوئنا قائم میں کے خلاف میں سے بھی تامہ کال کوئنی وہا ہے۔ ان کا یہ فر انا مبا فاذ میں خالی نہیں کہ عرف نے نام ماہ نا میں اور کی کے تا میا فاذ میں خالی نہیں کہ موٹرا نے تو آن کے ایکا عرف رشک ہن گئے کے آنا عرف رشک ہن گئے کے تھے ہیں مرزا نے تو آن کے ایکا عرف رشک ہن گئے کے آنا عرف رشک ہن گئے کے تا عرف رشک ہن گئے کے آنا عرف رشک ہن گئے کے آن کے شعریس کے تو آن کے تھر میں کہ موٹران کے تو آن کے لیے آنا عرف رشک ہن گئے کے آنا عرف رشک ہن گئے کے آن کے شعریس

777

سخ الخوال وفع "كانكوا وا دست ستغن ہے۔ مرزا كے شعر من كوئى السى باست بنيس بيعنمون تومن فيكى غوب باندھا ہے ۔۔۔ ب

دیت تندخ آجا کہیں ہے۔ کرسے با تروک کی میں ہے۔ کا کھنے کے اشدار کا مواز ذکرتے ہیں ہے۔ اندیکر اس میں کھنے ہے۔ اس میلیدا میں ہے خرت ہے کہ میں ان کھنا ہے۔ اس میلیدا میں ہے خرت ہے کہ ان کا ایمان زخرے ہے۔ ان کھنا ہے قابی خورہ ہے۔ وہ کھتے ہیں ۔ ٹینغ با ترصنا سیم ہمری کی نشان ہے ذکر عاشق کی معشوق کے لیے تینغ کا بجانا دوسری بات ہے سفو منکہ کلام مقتصا کے حال کے درست ہے میکن تینغ با خروک اس کے مسا شنے جانا دوسری بات ہے سفو منکہ کلام مقتصا کے حال کے متاسب ہمیں ادر کھی اس کا غذوی کی کا شعورہ ہے۔ مؤتمن نے تینغ افائل کی کرمی اور کھن اپنے مر با شرحا آگا ۔ ان میں بات کو میں کا شعورہ ہے کہ کہ اور کھن اپنے مر با شرحا آگا کی کرمی اور کھن اپنے مر با شرحا آگا کی کرمی اور کھن اپنے مر با شرحا آگا کی کرمی اور کھن اپنے مر با شرحا آگا کی کرمی اور کھن ہے کہ ہے کا میرکا شعر کھنے ہے گا کہ ہے کہ میں بہت ہمیں ہمیت ہمیں ہمیت ہے جاتا ہے۔ ان میں میرت ہمیت ہے ۔

تعيرا بمدان كاشعرب سه

فرداستے ٹا توا ن توفردائے دیجگاست

مردم زشوق وعده بنزداج می دمی اس کے ساتھ شاہری کا پیٹعرد کھے سے

برکه امروزتزا دیدبه فردا نزمسد

وعدة ومل بغروا دبي ومي دان

شادی وعده ماست دفاسته توبس مرا

اب قاسم برگ حالتی کا بهشعرطلاصطفرا بیت از تو و فائے وعدہ نباشندموس مرا

از**ذدق** وعدة توب نردا نيرهم

ار وو ق مے وحدہ باسد بر ق مرا اس سے بعر میلی جروی کا ستعرد کیمے سے

بيم ازوقا مدار بده وعده کمن

مرزاكيته بي سه

ترب وعدب برجي بم تويدجان جوط جانا

کہ خوستی سے مرد جائے اگر اعنب اربوتا نصبراً شوق کے مارے مراجا آہے۔ مجوب کے وعد د فردا کا اُسْفا دکر نا اس کے

که " سترح دیوان فالب" ازنفامی بدایوا فی بین بینترمیرعبدالله بهایی سے نسوب کیا گیاہی -

ىس كى بان نېبى - ئىنا مېرى كەنزدىك نبوب دىدة وصل كل پايسلانلىرى دام اسىعىلىم بېركە جىس ئەلىسىة تىن دىكى لياكل كەن نىرە ئېس ئىرى كا - ھاتتى مچەرب سے دىدة ومىل جا بېرا ہے - دە ا کے وفاکے جلنے کی ہوس بیں رکھنتا کیؤکر اس کے نزدیکٹے عدہ سے وخوسٹی حال ہوگی اس کے لے كا فى ب يميلى كېندا ب كروه و عدة وصل كى توننى مين نده يى شدر يه كا. اس كند مجوجة كېها ب ك وه ایفائے وعدہ کاخیال ہی مذکرے عرض اس سے پیسے کرمجوب وعدہ کرنے برآما دہ ہوجاتے مرز ا وظيد كوسيّا نبيل سيحقة كيوكر أكر نبول في يسيّا سجعا بويّا توده خوشي كـ ماريد مرتبي بوية . بهال بھی سندلوی معاصب کی شارہ ں تے بیان سے بحث کرنے کے بعثر آیا اور مرزا بر مشعرول کاموازر کرنے ہوئے یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ دولوں میں بالکل جوا گانہ بات کمی کی ہے حال آ کریہ جی تہیں جی قت یہ ہے کہ کولا با لانام استعاریظام کی تعدید سے حال ہونے کے با وجود ایک ہی بنیاری خیال کی ارتفای صورت پیش کرنے ہی مردت الدازسان كريبلويدك كي بين اورس منظر مختلف بوسفى بنايرا بهول في جدا كان صورت اختیا می ہے جو فا بل دیدہے ۔ بنیا دی منمون میں مما تلعت طا ہرہے۔اس سلسلهمين موتن كايرشعر بهي قابل مطالعهب سه کیوں کہ اُتمب و فاسے بوت تی ول کو کرب ہے کہ وہ و عدسے سے بیاں بوگا مرزاكيته بين كرانبعي وعدة مجوب براعتياد مي منبي ا دراس كنه زنده دسب درندستادي مرك بوت بوت موتن كهاب كرمجوب تو وعد وكرم كاس قراس قررب كدوعده كمرا برابداس كوسترمندگى بوگى اوروىده وفائدكرى كاداس بات سے فكراورمرت ا پریامونی سے - مومن کا پرستعریم مصمون منیں مکین کا کے تود توب ہے ۔ ایفائے وعدہ پر موتن كا أيك اورسنعر پيتي تفركرنا دل حيى سعة فالي منبس ـــه هم حان فعاكریت گرویده دفایخ مرتابی مفترد نمقا وه آستے توکیا موتا یعن اگرمعتوق و عده و فاتھی کرتا تب بھی خوسنی کے مار سے جان دسے دیتے۔ ع من بحرود يا ومل جان دينا برحال مست يس سه-فار*سی میکسی اثس*ناد کاشعرسیے سے

لقريمام بنتيم از مزايه ما بهرس غرة مجريم ما دا ور ديارما ميرس مزلافراتے ہیں سے ہوئے و کہم جورسوا ہوئے کیوں نے قیاریا نہیں جنازہ اُٹھنا نہیں مزار ہوتا فارسى شاع كهتاب رميم عزق دريا ورد مان نبنك كالقربي مهارس مزار كانشاك هوارسا عِيث ہے۔ مزراکہے ہیں ۔ ہم ع ق دریا موتے موتے تومزار کانام ونشان باقی مذرہا ادرم کے رحموانہ ہوتے۔ مؤتمن كاشعرب ــــه ففلت جراكت آذماكب كك بوش میں آ و مجھیں حال تہیں مرزاکتے ہیں ۔ ثغافل إستعمليس آ زماكيدا نگاه بے ماماچاہتا ہوں ان د وشعوں سے دوسرے مصریح کامضمون واحدیث عاشق مے مبرول کی آ زماکش کے بیے مجہ ب سے تعاقل اضبار کرنے کی شکایت بھو*ن کہناہے کا س*اہل می<sup>ان</sup> نهيب را گرمعننون ففلت سي سيركام بيتا ربا تؤوه جان كن بوگااس بيتاس كوخروار كرنا مي كروه بوش بي آئے - ابسان موك عاشق كى موت كابا عيث موكر مجرم قراء يائ - شعبيني ب- مرزان مصرعد اول مين بترسكات وكاه كى تمنا ظامر كرك شعر بیں زور پیدا کیا ہے۔ اس سے شمون لمبند عموگرا ہے ۔ مُلِاغِيْمِينَ كَاشْعِرِ ہِے ہے مُلاغِيْمِينَ كَاشْعِرِ ہِے ہے دل مرزره در حوش اناالشرق زمهرش سيسنا يولانكم برق مرزا کہتے ہیں ۔۔ دل برفطره برسازاناالبح بم اسكيب مالا يوهيناكيا " غنيمة من اورمزدا دولؤل كرننعربم مضمون ميل لعيى دونول فيمستله وحدت الوجود نظم کیا ہے سکین صوی اعلاق اول ، زورا ورجوش و خروس کے ساتھ جو تدریت ادا مُلاعَبْنِمِت سِيسَعِرين سِنِ عَالَب كاشعراس سے بك لحنت محردم سے -" اله "مطالعة قالب " ازافز فكنوى - ص - ٣٨ - ١٠٠٠

وفى كالكستعرب سه وقت ع فی خوش کرنکشودندیول دربرتین بر درنکشوده ساکن سنگردر دیگر مد زد مطلب بيكم عرقي وبإن گيباا ورگركا دردازه بهنديا ياليكن و بين بيشهار بإيكسي دوست وروارے برجانا متاسب شبھا۔ مرزامفنون بس مقواری می تبدی کرے یوں سہنے ہیں۔ بندگی پس مجی وه آزا وه وخود برای کرم گراست در کعبه اگروان بو وہ خود دادی کے خیال سے دروازے بربرے رہنے کے بحائے واپس مو ماہی منا سبھے ہیں ۔ افتاد ذوق کاشعرے ۔۔ آية بيرجزي نظرك كاتماشام كو دان فرمن ہے ہیں قطرہ سے درباہم کو اورمرزا كيت بي سده كيبل لظكون كابروا وبدة بعينا ندموا تعطره يس وجله وكهاني مذرسا ورجزوي ك يه دونتعرجي يم معمّون بين - غنبا دل اندازٍ بماين سيع مطلب سيس كوني خاص فرت تنبی پڑتا۔ کیر کاشعرہے ہے بم نے دیواری گدائی ک کامہ بھتم لے کے چوں نرکس خواج أكش كيتي بي م انکھیں منبی ہیں جبرے یہ تیرے فقرے دو تھیکرے ہیں بھیک محدیداد کے لیے مرزا فرماتے ہیں ہے ذكوة حت د العلوة بنبش كرم آسا چرائ خانهٔ در دلیش بو کاسه کدانی کا اكرچ فيرادرانش كم معرفالمة أيك دومرك راده قريب فظرات بين بول منتعرول كالمقنمون ايك سبعد مبترك إلى اختصادا ورسلا مسعت سبع ا ورم زاست مثاعة "كلف سيكام ليام - مرزاسوداكاليك سوب مه زبال محشكريس فاصرشكسته بالى ك كجس فدل سعما ياخلس باق كا دیکھے مرزا کا یہ شعر فہوم میں سودا کے شعر سے کتنا قریب ہے ہے مناسئ زبال محوسپاس بے زبائی ہے کرشاجر سے تقاصا شکوہ بررست جائی کا

مير كاليدا ورسعرد يجف سه دبیس که اس جگرگیا انصاف دا دگرب اب بيرجادا اس كالمحتشري اجراسيه مرزااسی عموم کو لول بران کرتے ہیں ۔ اب منك توبه توقع بي كروال محاسم كا دائے گرمیرا ترا انصات مختریس نه مو كسي كاحسان أنها نا برا بونا بعد واسمعنمون برجعن شعراست فارسى واردون مخلف ببلوون سے اطبار خیال کیاہے۔ مزامظہر جان جاناں کا ایک فارسی شعرہے ببرِجلفے مذتوال نازِمسبی برداشت یجعت د*روسے کہ بہ*خودنمنگ ماروا بروا يشخ تأسخ كيتة بيس سه مروں پیاسانہ لوب آب بقا قرمن وه با دل بي جولي قرض آب دريا مومن فرماتے ہیں ہے زندگی <u>کے لی</u>منزمند واحساق ہو<del>گ</del> منيت حضرت عسط ندام فحاس كريمي اور ذوق کامتغرہ ہے ۔۔ کہ برتر ڈوب کرم نے سے ہے جیناسہار کا بهجراي دامن الياس كرداب بلايسم أب مرزا كالشعر مُلاحظ فروايي ب دردمنت کش دواند بهوا می مدایجًا بواثرا نه بهوا يعنى الحيَّا بِوَيَّا تَو دِوا كا حسال مندبو تا پُرْمًا - بدسب اسْعار بيم معنمون بي -ہرایک کا نداز بیاق اپن جگہ خوب ہے ۔ مرزا سے سم كها ل تسمت أزما في عالي الوبي جب خخر أزما مد بوا مُومَن كامندرجر وبل ستعرجوم زاك أبك اورستع كم مقابل س سلے اچکا ہے برنگ ویگراسی مفہوم کا ما ل سے سه اے تندیق آ جا کہیں تبغہ کمرسے باندھ کر کے ندھ کر سے ہاندھ کر سے باندھ کر سے با موش می کانشعرہے ۔ اليم نفس نزاكت واز ديجست ومشناع ياطبع حريب يركرا لنبسير

بعمون مر*دّا شيون باع*يما هـ ــه كة سيري بين يرع ب كا رقيب الكاليال كما كرا مرا مريوا دوادل شعرول بین وُمشتام بارسک مرخوب موسنه کامعنبون ا واکیا گیا ہے۔فرق يه ب كروتن اس كى وجمعشوق كى نزاكت اواز بتلق بين اور مرزا اس كراب بيري. اس كم علاوه موقع ومحل مي مختلعت هيد بيا ب بهي مومن كاشعرمقا بلتهُ اجيها سبد اسی هنمون پرموش کا یک اورشعری سنے۔ بریمی خوب ہے ۔ تکتی بیں کا لیاں مجی تیرے ممشہ سے کیاجلی تربان تیرے کھر مجھے کہہ لے اسی طرح اس سلسلے میں اوا ب معطفے خا ن سیفت کار بلیغ شعر بھی ویکھے سے وشمن بس دُرشنام مجي هي طالب بومه محوا تريلذّت دُرَشنام منه بوگا ميركاشعرب -تيزيوں بى دىتى شب آئش شوق تھی جرح م اٹن کے آنے کی الرزاكية بي سه آج ہی گھریس بوریا نہ ہوا ہے جرگرم النسكة فے يهاِں مرواتے بيرکے شعرکا وومرامصرع مستعادلباہیے ۔صرف من کفی "کویہے" يس بدل ديا ہے۔ مير كامصر عراق ل جدر حقيقي كا حاس اور دوسرا حسب طرور مرزا نے مصرفہ ٹانی میں اپنی بے ماگئی کی عامیان تشریح سے اسے مینی کادی و کھایا ہے۔ تواجروا فطكاستعرب سه زيس نقدكم عيار كدكردم مثاردوست احال وا ومش به مرز ده وتجلبت سمے برم ا ورتی طوسی نے معنمون ہوں کیا ہے منرمنده از توگشت كهجان دگرنداست جافے كر واشدت كر دفدائے توا درك مرزائے میں بیمعتمون ائی زبان میں یوں کہا ہے ۔۔ مان دی ، دی پونی انشی کی تی حتی توبہ ہے کرحتی ا دا نہ ہوا تبیدل کا پیشعر ملاحظه فرماییے ہے

ولي آبسود كا منتورا مكال ورفض دارد محكر درد يده اسست اينجاعنان موج دريادا يعنى بارا دلجس كوتوا سوده دكيقاب اسي ايك عالم كانتورسايا معاب-كوياموتي مين دريا بهركااضطراب عيد " (آسى) مرزا کے مندرج دبل ستعری بنیاد سی ستعرے سه بگله ہے بتنوق کردل میں بھی تکی جا کا گیریں محو ہوا اضطراب دریا کا مير حتن كالكس شعرب سه برتفاضا منئوق كا <u>كلحنے سرك</u> ك<del>قام</del>ار گرج ہے دل كوليس خط تونيس يرهن كاد اسى معنمون كومرزاك بيال وينجي سه به جاننا مول كر توا دريا سيخ كمتوب مكرستم زد ومول دوق خام فرساكا معتمون کے احتبار سے ان دوشعروں میں کوئی خاص فرق نہیں نیکن مرزا کا اسلو بهان الساسع که اس سفعنی مرکزی بهلو تطلق بی بخلاف میرحش کے سنعرکے کہ اس بیں نشعست الفاظ البی ہے کہ عنی محدود مو گئے ہیں ۔ ا ضردگی و بیزاری کی حالت میں امنها ن کوگلکشت چین کی عموس نہیں رسنی رید مضمون فارسی اورار دو کے کئی شاع وں نے باندھاہے۔ ابوتراب تراب کا شعرہے بمهن کل رساند بینا فے بیدمائی عدادیتے حواسب میر مومن نے اپنے اراس اس مفرن کواس ورح ادا کیا ہے ۔ مجوش بنبه تهم ازصدائے خندہ گئ دماغ ناله میکیل درس بهار کیاست نواب عمدة الملك الميرخال المج م نه اس فيال كوز بإده تحمري بوتي صورت بي اس طرح بسیش کیاہے سے اے بوت کی بروکہ دسانے ناندہ ا باد بوائے گلش و باغے نما ہدہ اسعت ميركية بل ٢ بمين أو باع كي تكليف سيمعان ركمو كمسيروكشن بين رسم ابل اتم كي ادرسودا فراتيس ـ

بھاڑ کر کر پڑے ایمی گرسے نظل جاول کا

تجفا لمحكميليال سوجمي بيتم بيزار يبطيب

چیرمت اورباری کرمی جون کہت گل سیدانشآء کامشہورسٹعرے سے مرچیرائے کہت اورباری راہ لگ اپنی اب مرزائی شعرد کیمنے سے

عَمْ قُراقَ مِن تَكلِبِهِ بِسِرِ بِاغَ دَرُد مِي حَصِدِ دَمَاغُ بَهَ بِي حَدَدَه بِالْجَهِاكَا على برست كربيضهون ترآب سي سنعادليا گباست تيكن برستا عرف اپنے اپنے انداز عن اسے بخوبی ا داكيا ہے ۔ مرزا نے حالت تم میں خندہ گل كوشنده بيجا قرار دے كرشوس تودر بريا كيا ہے دستيرانش آكا شعرطرز ا داك كھا ظرسي بربن ہے كھا تھيري كا شعرے ۔ م بزير بربن موجشم ودشنيست مرا بروشنانی كرزته و وزنيست مرا

مرزاکتے ہیں ہے

مِنورَ هم می حَن کوترستا بول کرسے ہے ہربی ہوگا مجتبم بینا کا اسلام مقابلہ کرنے ہوئے ان کا باہی مقابلہ کہا ہے اور نظری کے ان کا باہی مقابلہ کہا ہے اور نظری کے ان کا باہی مقابلہ کا جزوی اور قاصی کے اور دیتے ہوئے ان کا باہی مقابلہ کا جزوی اور قاصی کرتے ہوئے ان کا باہی مقابلہ کا جزوی اور قاصی کرتے ہیں۔
اس جن اور نظری کے بخلاف اس کے بعض صفرات مزاکے شغر کو نیتے ہیں۔
ان جن تفرت وجا جست ملی سند بلی تحصوصیت سے قابل ذکر بیس جن کے نزدیک نظری کا شعر مرف شاع ان تعلق ہے اور فالب کا شعر تر تبان حقیقت ۔ لیکن نظران مان سے دکھا جائے تو دولوں سندوائی اپنی جگر خوب بیں ۔ البتہ ہے کہنا در سست ہے کہ در اصل بد دو شغر مقرالمفولا نہیں ہیں جن کے فرق مور نے کے اوج وعجب نہیں کہ نہیں ہیں جن اور کو جائے ہیں ہوئے کے فرق مور نے کے اوج وعجب نہیں کہ مزاک سندم کا ترکی کو گری کے اوج وعجب نہیں کہ مزاک سندم کا ترکی کا شعر ہو کہی کا شعر ہو کہی کا شعر ہو گری کا اس جمد فرمودہ می کئی صور کا کا سندم ہو ہو کہی کہ ایس جمد فرمودہ می کئی صور کا کا سندم ہو ہے۔

اللك كودنيج كرنا بول اس كوباد أسد جفايس اس كي ما الداز كار فرما كا

له " فشاط كالمب ازوجا به سناي سنالموي . ص - ۱۱ . د ما مشير)

دونوں مشروں میں بتایا گیا ہے کہ جوب کی ہم مورت ہورہ کا یا حمث ہو کہ ہے۔ فالا مشریں دقیب کواس کے لئے آل کا ربنایا گیا ہے اور مزز کو اسمان دیکے کو جوب یا دا جا آئے کیوں کا مس کی جفاؤں میں مجبوب ہی کا انداز یا یا جا آہے۔ بیٹن علی میں ہم کا ایک مشر ہے ہے پر مشداز تو یہ اگر وا من فیشے وارم پیش ایر کرم پیرم خال ایس ہم فیست بیگی دفتر امیر جلائز الا لہ خاتون ) نے اس مغمون کو یوں کہا ہے سہ من اگر تو یہ زے کروہ ام اے مروسی تو خود ایس تو بدت کردی کے مراف نے نہ دہی ا

يس اور بزم نے سے يوں تشنه كام آكى گريس نے كى كتى توب سانى كوكيا ہوا تھا وي برمغال كرابركم كالبدوارج صى بدولت توبرك في كالبداي كا دامن خشك خشك بنيس ره سكما يبنى وه شراب سے بېره ياب بوسكما ي بيلي كې تى ب كاكراس في شراب سه توب كي تقي توبياس كوشراب سه محروم مكف كى كونى وج يريكى كيون كرسا فى في تو توبينين كى كنى ، مولاتع ب كانظها ركرت بين كرانيين تساب كي مذ لی ر مانا انہوں نے توب کی کئی رسانی نے نودکیوں ندیلادی ۔ وہ اپنے فرص سے کیوں قافل ر با - بیتون شعرو س کا بنیادی بیمال ایک سب - حرمت انداز بهاك مختلف سیدمعتی كا متبادس مزداكا شعر يكي كرشوس بهت قريب البت بيكى كرشع بين مروسي ك الفاظ بيمل واقع موت بين . علاقه ازب اس كا اعاز بيان بالكل سيدها ساداسيد. مزاكا ستعرفنا بلت وسيع المعانى معاورطرز ودايس واقعى ال كى قادرالكلامى كا يمنددار ئوا برائنش كابتنعرى م مشتان دردفشق جگريمي هدل جي كما وك كدهر كى جوط بجاوك كدهركى يوط يممنون برنگ وي مرزاك إلى يول جوه كرسے سه وه دن محد كراينا دل سع جگرجيا كما سعدایک مرسس وولول میدیمل بی طَيمِ بِمَآمَ كَاشْعَرِهِ ع آک م انميدکردور ازميان برتيز و ددمیان نمی ودلدار جاب است بمآم

اردوس مردا كايشوكم وجش التي خيوم كا ترجبان - ٢٠ ن المقاكية توضا كفا كيرند بوتا توصد الموت المحاج الله يوا تيدكو بولي نا يرايس توكيا بوا حفري الترفر القين كرم والفريش ميرك مدرج ذيل تعرسه متا المرم كالإسكام مرى مود في كوكيا برابرخاك بين فتش يا كاطرت يا كمال ابين بول نیکن باری دائے میں ہے درست نہیں کیول کڑھن عنی کی دراسی مطابقت پرایسا قباس کر تا وا جب نبیں - کسی فارسی احستنا د کاشعر سبے سے دودحاع تورده شب آورده ام بروز معذورم ارتمانده وماع مراتزى ارُدو میں مزراکاسسے بلتا جُلناستعرد کیسے۔ فرق عرون اتناہے کہ فارسی شع كرمصرعة فافي ميس معنوى يبلوكسى قدر مختلف ہے ۔ " مازه بنیں ہے تشدہ تکرسخن مجے تراکی تدیم ہوں دود چراغ کا قارسی شا و کہتا ہے کرج اع کے دھومی میں میٹے کردات گزاردی ہے اس میماگردماغ یں تری یا تی بہیں ری ہے تو معذور جول ۔ مرزا کیتے این کرچراع کے دعوین بعین كر ون كايرانا فيوني مول بتعركمة كانشه تيا نبي هم. ياسمن كيزك كالشعرب -یاد آیا نجے گھرد بچے کے دشت ہے دشت کو دیکھے گھریا و آیا مرزاميت بي سه کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کودیج کے گھریاد آیا موتمن نے ہی دوستعروں میں ہی معنمون ٹوب یا ندھا ہے ۔۔ مل مبروحشت الرند بوجائے کہیں صحرا کھی گھرند ہوجائے ملا جایش دسشت بی سوی حراکیو کم تبین اینے گھرکی و برائ ياسمن في شعريس الفاظ كم أكمل بيريد خان ويراني كالقشد موثرا ندازم يايش كرف كى كوشت كى ہے۔ مرزاكا شعربهلو وارسے ۔ اس كا ايك مطلب نوير سب كر دست كوشنسان اورويران ويجدكه إوراض كى آمنانش يادا كى اور دوينوا يكر ككر اتستا ومِلِن عِهِ دشت كى ديرانى ديج كراس كى ديرانى با داكى - مؤمّن بيليشوس كية

ہیں۔ ہم عابلاتیور یں محواکی طرحت چل دینے ا درمبرسے وہیں جیٹھ دسیے کہیں ایسا نہ جوکہ صحابجي تكوين كالمنظريين كريب كيون كصحرابيس مبروحشت كالترد كماسة يدايك في بات ہے۔ پھرکیا کریں صحافی وڈکرکہاں جا بیٹ۔ مؤتمن کا دوموا سٹعربا لکل صاحب ہے۔ موتن كاليك اورسنع م مة ما وَّل كالمجعى جنَّنت كويس من ما وُل كا ﴿ الْكُرِيدُ مِوسَهُ كَا لَقَتْ مِمْمَا السَّهُ كُفر كا سا مرزا کا ہم مضمون تشعرد بیکھیے سے اس میں بھی اس نے بہلو دارطرفرا وا اختیار کی سیع سے کبا بی رونواں سے زارا نی ہوگی کھر ترا خلد میں گر یاد کا یا موتمن کہنا ہے کہ اگر جنت مجبوب کے گھرکے مانندر ہوگی تووہ ہرگز دہاں نہیں جاتے گا۔ مرزا کے شعر کا مطلب بھی ہی جوہ ہے گھر کو خگد پر تتر چے وی ہے ۔ وواؤل شعروں كامركزى فيال يدب كرمجوب كا تكربير صورت جنت سے بہزے۔ بير كاشعرب سه منت ڈھلک مڑگاں مے میری اے مرتشک آ بدار مُفت ہی جاتی رہے گی تیری موتی کی سی اسب آنش كيناسه سه مری آنتھوں سے کیانسبست کرنطوہ آب نیسسا ں کا در ایا ب بوسکتا ہے اسم برنہیں سکت ادرمزافراتےہیں ۔ آ تکمیوں ہیں۔ وہ قطرہ کہ گوہر منہواتھا توفیق با ندازہ ہمتن سے ازل سسے تيمنول شعرون بيس بميادى حيال ايك بيديني قطره استك كأكرال بها مونا-مرزا مختسكرى معاصب كى دائے ہيں مراہ نے بہرسے حتمون لياہے جمکن ہے ایسا ہوليکن غور سے دیکیا جائے نوٹوا جا آئن کا مشور را کے متعرسے نیادہ قریب ہے۔ مرزائے اپنے مخصوص انداز ببان سيمعمون كوبلنوكردياسي . خاقاً في كاشعرب م کرشان تمل بهوندی ساز اوّل ترگرد محسّ وابس از تعلع ميسّت لذّت بامشد

الاس شعرى مشرح " يمنودار اراد ومرعنوان كرتحت دى كى سے

مرزا کے بال بھی پیفٹمون یا پاجا کہ ہے میکن دو سرے پیرائے ہیں سے ين ساده دل آزر دگي يارست توش بو يعني مبتي شو تې محرد خ بوا مخا خا قا تی کہا ہے۔ عبیت قطع بوجا کے تواس کا سلسلہ از مرد و جو فریراس برایا دہ لذّت ملتى بي جس طرح بيو دراسكاف ك بعد ورفعت بين زياده مسط كيل لكت بين وزا فرماتے ہیں ۔ یں دوست کے آزردہ ہونے پراس بے نوش ہوں کہ آزردگی کے بعدرے موجائے پرتجدیدیشوق کاقطعت دوبارہ حاصل ہوگالیکن بیمیری مسادہ دلی ہے۔ ایسنا ہوٹا ممکن نہیں ۔ م<u>صطف</u>ط عی خاں ٹوٹٹندک کا شعرہے ۔۔ پوسم من بے برگ ونوا برگ<sub>ب ج</sub>نا را تا بوسر بہ پیغام و بیم آ *ل ک*ھت پا را مرزا کے مندرج ویل شعر کامعنمون اس کے ساکھ اوا گیاہے ۔ مشبيرها نتنق سے كوسول كم جواگتى بيرينا كس قدر يا دب بلاكب حسرت با بوس كھا خوستعل کہتاہے کہ برگ جنا جو مجوب کے کعن یا تک مہندی کی صورت دس پنجیاہے اس کو چوم کردہ بوسہ برپینیام کاکام لے گا ، مرزا کہتے ہیں کہ عاشق تجوب کی پاتے بوسی کی بید حسرت رکھتا تھا۔ اس کانتیج بہ ہواک مرفے بعداس کی خاک سے مبندی اگئی ہے اک مسيعتوق كوتك ديدائ حامل بود مؤتن كاستعرب سه دل قا بل مجتت جانا ل نهیس ریا وه و نوله و ه جوش وه طنیال بیس ریا اس سے مِلمَاجُلَا مِزْاكاسْعُودِ يَكِيَّے سِه عوض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا جس دل پر تا زیمقا مجے دہ دل نہیں رہا مومن كېتاب مې چول كراب دل بي وه پېلاسا د لوله ، جوس اورطو قان نېبي رې ميموست مجتت كرف كة فابل جبين مراكبة بين كه وه ول جس يرامنين اس سنة الزعماك اس میں عشق سے دم بھرنے کا حوصلہ کھاا ب محبوب کی بیرو فائی اوربے اعتما تی کے مدسے المقاتے المحقاتے اس فابل نہیں رہا کوشق کی نیا نہ مندی کا دعوسے کرے ۔ مرزا کا اعدازِ بیان بہرے یہ لانظیری کا ایک اور شعرے ۔ ك شكادم من كريم لايق بركشتن نيستم شرم عداً بدم إذا نكس كرصيّة وْ ن است

مرزاكا يبتشور بان منال سينظيري كممنون كونطيف سع فرق كمساكن دُم برار إ ب- -مرك كاك دل اورى تدبيركر كم يس شايان دست دبازو ي كالنيس دبا دو نوں شعروں کا مرکزی تمال ہی ہے کہ میں ایک صدرِ بوں اور متیا دیا قاتل بعنی مجوب كر بالقريق موفى كالين سبي - فواجه ما نظ كالشعريم -توخود مجاب تورى حافظ الزميال بزحن ميان ماشق ومعثوق بيج حاكل ببسست اس كسائة مرزاكا يه شعرد ييسة -غیرازنگاه اب کونی حاک منیس ر ا واكردية بين شوق فے بندِنقا ب وسف آمنتی شیرازی کا شعریه ــه توجم زآ يمند جراف زحمن نويشتن زماندايست كدم كس بخود كرفت اداست م زلان اس معمون کو د و مرے بہارے یا عرصا ہے ۔۔ شكوه سنج رشك بديج مد ربهنا چا جيد ميرازان ونس اورآ يمند تيرا آسنسنا فارسی مثنا عرکتباہے - اےمجوب إ توجی آیتنہ بیں اپنا ہی شن دیکھ کرچیزان ہے - اسی طرح مرفض دینے بی حال میں محرف مربع - مرزا کہتے ہیں ۔ اے مجوب اِ توہرو قت آ کمندد پیجھنے میں مشغول ہے اور میں ہمینشگم والم بن بربزا نور بتنا ہوں۔ اس لیے ایک ووسرے پردیک كرفك شكايت بجاسيد فارسى يمركن كاشعرب برکس کم بشنو دستود مثل ذو تی عاشقی اڑبسکہ حرفت عِثْق برلذت ا وا کئم مرزانے ادر اسے تیرے ساتھ ہی جیال اپنے اندازیس یوں اداکیا ہے ۔۔ و کراس بری وش کا اور کیربیای این بن گیارتیب آخر تفاجو دا ز دال این فادسى نشاع كنبتائب كديس واستنان عشق كوامس لغثت كمساكة ببإن كرتاجول كرجوكوني سنت ہے اس میں عاشقی کا ذوق پریا ہوجاتا ہے۔ مرزا کہتے میں ایک تواس سین کا ذکرہے او كهراس كاحت بهان كرف والانجرجيدا جا دوبباب عاشق ـ سننے والے برا تركبول مد مو یمی وجهد کرمیراراز دال کلی اس کا عاشق بو کرمیرادقیب من کمیا - دازدال ک آید بن مباسنے کی تخصیص \_زشنع بھی زور پہیاکیا ہے -

نظِرَی کا شعرہے ہے توجیدِی بیان نظِری بلسندہسا خست ہرتر نہسند یا یہ عرمش عظیم را اور مرزا کیتے ہیں ہے

منظراک بلندی پرا ورجم بناسکت عرش سے اد طربر اکانشکے مکان بیا حضرت اظلاق سیس فارف مرزاک شعرکا مطلب یون لکھتے جیں ؛۔ ابھی بھی ہمارے تعود کی پروازیس ضراکا تعاقی بیسب کہ وہ عرش پرمتمکن ہے ۔ کاش ہمارا تعدد ذات باری کمتعلق اس سے بالا ترفضایس پرواز کرسکتا تاکہ جاداً ملم نظراس کے متعلق زیادہ دائی اور تعین جو ا ایسے عرش پرتئکن مجھ لینا ہمارے تعدد کی کونا ہی ہے ۔ اس کے بعد عارف ماصب کمتے بین کریر خیال نظری کے مندر مصدر شعرسے زیادہ واضح جوجاتا ہے ہے۔

دمیل دس کی کی بین بین توبین آنددگیسی کر خبش تودبان بودے مبال بواعتباللینا مرزا کیتے بین سے

اله ما بنا مد و غروم فيدوو و فكعنو . كاتب نير ومرد وسراد وا

اب اس كے مقابل مرزاكا يرست و بيك سه يم كوال كے دا تا كھے كس مرزاكا يرست و بيك اس كے دا تا كھے كس م توال كائس و شمن آسال اپنا خيام كرتا ہے دا تا كھے كس اور تا دائل كوچا سے نے ہونؤ شھے د كيھو . بيل يمى توكوئى عقل مندنيل مؤل ر ميكوں ، بيل يمى توكوئى عقل مندنيل مؤل ر ميكوں ، و من تودا تا مول ر ميكوں ، مرزا كہتے ہيں كہ وہ مند تودا تا كے اور د كسى مُرزيل كمة مال كى د شمن كا سبب ال كا دستمن بنا ا

اس سلسلے میں مؤتمن کا پیٹھریمی طاحظہ فرما پیئے جس ہیں بلا خدت کی دا درگگی ہے۔ دیکھے ایس مردن حالی جیم وحال کیا ہو مدعی زمیس اپنی دسٹمن آسمال ایب یہ شعر بغلا ہر ہم مضمون نہیں لیکن بہر دہوہ بلیغ سے۔ کہتا ہے زبین واکسمان کو جسم و جال سے عدادت ہے دیکھے مرسانے کے بعد کمیا حال ہو۔

ملامليني كاشعرب سه

بے جنش امراد بدستاں برگے نہد دریں گلستاں مرزاکیتے ہیں سے

نا فل بویم نازخود آرام وردیال به نشانه میا نبین طرق کیده کا ان دو نوس شعر در بین بین مرکزی خیال ایک بدین بوکی بوتا به خداکی مرکنی اور حکم ست بوتا به اس که بخری ترای ایک بدین بوکی بوتا به خداکی مرکنی اور حکم ست بوتا به اس که بخری تری نازان با در از انااها له کیا به که اس حقیقت که با وجود فا فل انسان این تدبیراورکادکردگی پر نازان بوی نے ویم پس بسلا به ادر مود آل فی کا دم مجرکا ب موتمن کا شعر ب سه شود آل فی کا دم مجرکا ب موتمن کا شعر ب

اس فتذ گرکو لاگے ہے اس بتلا کے ساکھ

مرزاکیتے ہیں ۔

لاگ ہو توہ س کو ہم جمیس سکا ؟ جب نہ ہو کچے بھی تو دصوکا کھا ہیں گیا موتمن کہتا ہے کر مجبوب اس سے کیسٹ در کھٹنا ہے میکن وہ اس پربھی خوش ہے کیوں کہ نوگوں کی نمط بیس اس طرح مجبوب کا اس سے ساکھ تعلق ہے ۔ کیٹ پربھی خوشس ہونا اتهان جذبه سوق وليم كانتجه و مرزاكا مطلب به يه كرجوب ان بكرماية عداوت بكى كرتا تو ده اسد لكا و كليم بكن كرتا تو ده المد لكا و كليم بكن مرفوب تقاا هدوست البول في بهنو بدل بدل كر با ندها به معمون مرفوا كو بهت مرفوب تقاا هدوست البول في بهنو بدل بدل كر با ندها به من منافع المنافع المناف

کس بے مستے ہیں آپ ہوچیے ہیں ۔ مجھے گلر ہوا ب نے ما ما اس شعر کا بھی ہی مطلب ہے ابستہ انداز بہان کا دنگ جواگا ڈسے معرف آئی ہیں '' نکوچ اب نے مادا "کا فلا ابواب نہیں دکھتا۔ تیرکا شعربے سے آ دم خاکی سے عالم کو جلا ہے ورڈ آ گیز کا تو مگرفا بل دیدار نہ کا ا

لطاقت بيكنا فت جلوه پيدا كرنبي كن جن ذ فكاري آبينه وإدببارى كا ميترك شعركا مفهوم يه به كرنالم ايك آبينه تفا كر آدم خاكى بفرد بدارك قابل د تفا يعنى دو دع لطبعت جم كشيعت كربفرا بنا جلوه و كما نبيل سكتى اور مرزا اسى معفون كودوس يعنى دو دع لطبعت جم كشيعت كربفرا بنا جلوه و كما نبيل سكتى اور مرزا اسى معفون كودوس الفاظ يس يول بيان كرت جب كه باد ببارى كرا يمن و نك دكا تواس كرمزاك الفاظ يس بورا بالله كرا فت كربفرلطا فت وجود من مبيرة دار باجن بها بوا و اس سے فابت بورا ميكن فت كر بفرلطا فت وجود يس منه بين اسكتى و آن مرور ميك مرزاك تمثيل يرك تمثيل سي خملف سے و منافر الله في مرزاك تمثيل يركن تمثيل سي خملف سے و منافر الله في ال

بكردخان يجشش زمومال كاردا ل بيني سے بادام چٹمال *ماکر دیدی اعربی وُنے* كنون يرنب *گورشش كلافان پاسبان بي*ن شبنشا ہے کو برتصرش ہزاماں پاسیاں بود مردا کہتے ہیں ۔ ا فسوس کہ دیداں کا کیا دڑتی فلک نے جن لوگوں کی بھی در توریحقدگیرا تگشیت دوبوں شاعروں کے بیال حبیدوں اور صاحبان جاہ وحشم یا قابل قدر لوگوں کے عرضا انجام کامھنمون مشترک ہے۔ انداز بیاں ورانح آعث ہے۔ خاقاً تی نے کھیلا کے لکھا يهاورمرزاك اختصارك ساكة اُستاد زوق کاشعرہے ۔۔ کچے تونشانی اپنی مجھے یاد گار دے چھلا نہیں تو چھلے کا گل اے مگاردے مرزاکتے ہیں ۔ كافى بانشان زے مجلاكان ديا الله على محدد كال كريو قت سفرانگينت وَدَنَّ إِدكَارِكَ طور بردوست كى كون نشائى چا بتاب اوداس سے كہاہے كا كر توجيلاً نہیں دیتا نو چھلے کو گرم کرے اس کا واع بی دے۔ کچے تواف نی دے ۔ مرزاکودوست نے رخصت ہوئے وقت خالی افکلی در کھا کرکہاکہ بیرے پاس نشائی کا چھلا نہیں ۔ وہ سېزيس كرات كريك بيرنشان كافى ب كردوست فالى انتكى وكهادى - خالى انگلى د کھانے کا دوم اِسطلی بیکٹی تکلٹا ہے کہ اس نے نشوخی سے انگوکھا د کھا دیا ۔ مومن کہتا ہے۔ ہر تھا پہ مکتہ جیں کو ہے وہم وگما ان بنیغ کیا بات میرے حرف پر انگششت دکھ <u>سک</u>ے مرزاکیتے ہیں ۔ "ناركه را يسك كوني مرب حروب برانگششت د کھتا ہوں اسکرسوز نئی دل سے بخن گرم دونوں استنا دایمی فوبی سخی کا وع فے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کا کو فی ستحف ال سے کلام میں عرب مبیر دکال سکتا ۔ سخانی استرابادی کاشعرہے ۔ الا رو خوامشک سمود برخاست آنش بنشسست ، ود دبرخاست

مرزائج بي ۔

کم خط سے ہوا ہے مرد جو بازار دوست دور شح کشت تھا شا یرفط رفسا ردوست استخابی نے جموب کے من کواک اور خط کے من والد جو نے کو دھواں قرار دیاہے۔ کہتا ہے فط کے فط کے فال آئے ہے وہ خط کے فط کے فال آئے ہے وہ خط کے فط کے فالے کا اور خط کے من روالے گیا۔ مرزا کے شعر کا ماصل کھی ہی ہے وہ خط کو بھی بوتی منتق کے دھو میں سے تشبیہ دہتے ہیں اور کہتے ہیں کراس کے فودار مو نے پر کوئی بوتی منتوں میں کے زوال آئے سے دوست کا بازار مرد ہوا ہے تعنی خریدار کم جو گئے ہیں مفتوں منتق کی کا ہے اور جی تین منتق وں سے اختصار وایجا نے کے ماکھ خوب یا تدھا گیا ہے مزالے اس کا وقت بات کو متا بات کی با ہے۔

یشنخ ذوق کاشعر ہے ۔

كميدا مطبيب توي كريج تناكيا علاج

بیارعشق کاچونہ کھےسے ہوا ملاح مرزاکتے ہیں سے

انجقاً اكرندم وتوسيحا كاكيبا علاج

لوہم مریض مشق کے تیمار دارہیں اور مومن فرماتے ہیں ہے

یمار ایک چاره کوگرده رس میسی بین گری کری گری کی گرای کا میسی اس معنمون پراور کمی بهت سے شاعول کے بلا اس معنمون پراور کمی بهت سے شاعول کے بلا اور کمی بهت سے شاعول کے بلا کا تاریخ کر کہتا ہے۔ اگر بیار عشق کا تجدید علات نہ ہوا تو تو ہی بنا کہ تیرے ساتھ کی سلوک کرنا چاہ یا کھے کیا موازی ہی جاہیے۔ مروا کا مطلب یہ ہے کہ اگر مریئی عشق کے طلاح کے لیئے تیما دوار کا مواز مروری ہے تو لوہم اس کی تیار داری اپنے ذیئے بیل لیکن اگر ده پھر بنی ایجا نہ ہوا تو میں لیکن اگر ده پھر بنی ایجا نہ ہوا توسیحا یا چارہ کر کہ کیا مرا منی چاہیے۔ موتن کے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اس باد کوجس کی دوا صرف موت ہے حضرت میں بیا ہی ایجا نہیں کرسکتے۔ اس شعر کا معرور شانی بہلودار دا تھے ہوا ہے ہوئی ہا ہونا کہ بیار عشق کو اچھا بھی دوا تھے ہوا ہے ہوئی کی دوا صرف موت ہے حضرت میں برآ مد ہو نے بیل کرحضرت میں بیار عشق کو اچھا بھی دوا تھے ہوا ہے توائن کا دیکن ایجا نہ ہوگا کیوں کہ بیار عشق کو ایجا بھی مریع ہوئی کو ایجا دی کری ہے تھ توائن کا دیکن ایجا نہ ہوگا کیوں کہ بیار عشق کو ایجا در ہا ہی ہے ہوں سے دھنرت میں معنون ہیں بینی مریع عشق کا طلاح طبیب یا تھرت عیسی سے بہلوسے تعلق توائن کا دیکن سند ہے معنی کے س

تجي جبي پوسکتا ۔ خوام النس كايرمثعر الحظ فرايية م تازنس كيول سكة تازوا دايم بديد بوكما سلسلة فبرويجتت برجم مزاجة بن -منصب بشيقتكى كري فابل مدرا بري معدولي اعداد وادام بدي مولاً الماتشي فرماتے بیں ۔ یہ ایک توارد سے میمول کمضمون بانکل با ، ل اورعام سے گرفیائپ ے متاسب الفاظ جمع كرسك شعرياں جان طوالى دى ہے۔ ہمادى داسے بيس ب ورسست نہيں كاتش کانتوببہت بلندہے۔ مرزامعنمون کوترنی دینا تو درکنا داس کی برابری کرتے میں بھی ناکام رہے ہیں ۔ مزا فافر کیس کا ایک شعرے ۔ ندن سیرتان دود چاں داخر کنید ساتی گرفت ساغ مرد آذ ائے ا یعن ساتی متلوب مرواز ماکا ساع ما کتابی بلے ہوئے ہے ۔ زمانے کے نام دول کو جر كردو كوني ايسا بجواس سراب كوية -علام منيقى في الشمنون كوبليغ كرديا ب سه گروناشدندح ایفان بزم عشق برخاک دیزجرع مردا زیار مطلب يركر بزم عشق كم مرد ميدال جو مثراب مردا زما كمدينية واسك كق فنا موكرخاك يس ل كے ـ اب جول كر اس مراب كاكوئى بينے والا باتى مزر إاسے فاك يرفوال دو-یہ خاک مِی ا ب اس کو ٹی مسکتی ہے ۔ مزا کاشعرے سے كون بؤنا ب حربیت سے مروانگن عشق ہے محرّر مب ساتی یہ صلا میرے ہید كية بي - مير، بعد تراب عشق كاكونى خريدار سبي را ده مردا لكن وشق كاساتى مين معتوى وگوں كو بار بار اس كى وعوت ويتا ہے مكن كونى نبيں آ كا - بيروه مايوسان لبي يس كتباب - كون بوناب حربين في مرد انكن عشق! بيني كوني حبي بونا -مرزا في ابني مخصوص الدازيس ببلو وارطرزا وااختيار كريك مشعركوزيا ودمعن خيز

بناویا ہے اور اسے دیسا ہو کشنا ہے کہ فارسی کے دولؤں سنعروں پرسبقت ہے گیا ہے۔ غُرِفِي كالشعربية م چنتم د ببرخولیش دم نزم ترستو د ترسم كرمن بميرم وغم دربدد سٹود مذاكبت بي سه آئے بیکی عشق پر رونا فانسب کس کے گھرجائے گاسیلاب بلامیرے بعد ان دواؤل المثعرول كرساكة موقن كاير شعريمي ويكيم م توكباں جائے گی کچھاپٹا ٹھكاناكر لے ہم توكل خواب عدم بيں شب بجراں بول على الى موت برنبي بكراس بات برأب ديده بوناس كراس كر بعدة كويس جكر تبي هے كى اور دربدر بوجائے كا ـ مرزاعشق كوسيلاب بلاسے تعيركرت بي اور اینے مرجائے کے بعدا تہیں اس کے بلے کہیں تھے کا نا نظر نہیں کا نا۔ اس بے اس کی یوکسی پرا اہلین رونا آتا ہے۔ موخمن کہتا ہے کہ اس سے مرحاتے سے بعد مشہبی بحرال دیگھر ہومائے گی اس سینے اسے ہرا بہت کرنا ہے کہ وہ پہلے ہی سے اپنا بھکا نا ڈھونڈھ لے معمون کے ا متبارسے بینوں مشعرہم رنگ ہیں مگر ہرا کید کا اعلاز بیان کسی فدیر آنا وت ہے۔ عرقی کے سنعریس وسعدت معنمون زیادہ سے گرفالب کا نداز بیان زور دارسے رموشن کے منتعربیں دومرارتک ہے۔ امرخسرو كاشعرب سه خلق می گوید كرخسرو بنت پرستی می كند أرسكأرس مي كنم بالخلق وعالم كارنميت مرز کیتے ہیں ۔۔ چوروں کا بیں نداس برنب کا فرکا پوجا چھوڑے رخلق گو مجھے کا فرکیے بغیب حضرت وما بست علی مندلموی نے بیال بھی مردلسکے مشعر پر د در از کا رحا مشیر آدا ہی کریک اسے خشرو کے مشعر کے مقابلے میں بہتر ا بت کرنے کی کوششش کی ہے حال آ کہ نظاہر ہے کہ د واذل نے ایک ہی بات کی ہے بعن یہ کہ دونوں جُنت پرسست ہیں ۔ فرق حروث یہ ہے کخترَولوگوں کےمعترض جونے پران کی پروانہیں کرتے اور مرزااس وا<u>سط</u> پہستش

نہیں تیور سکتے کردل کے ایکوں جروی -م مرطا برغن تغيري كاشعرب سه ر ہیں منگت گوش گرا ك ٹولیٹننم كه تا لمند شرَّكُر ووسخن عُفِ مَشْنوم طالبة تى في فردا بيلو بدل كريول كماس اے کاش گوش دخیتم اح ل شدیرہ پیچیٹم مرزااس طرح کہتے ہیں ہے مسننا نبیں ہول بات مکرد کے بیر ببرا بول مي توجاسية دونا بوالتفاست مرزا كاشعر فني اورطالب أقلى كانتهار كي مجوى مورية خيال كا خاكر بيش كراا-باوج در تما دِخيال اندارْ ببان بس اخلات يا ياما آسم عيب سبي توارد وانع مواجو موشمن کاایک مشعرے سد سکھائی طرزاً سے وائمن اٹھاکے آنے کی سبمایک خلق کانول مسرب اشکب نوں کے مخ اس کے ماقد مرزا کا پر شعرد تھیے ۔۔ المارت بواسم كردن بينا يه خوان تعنق مدن سيمون مع ترى رفتار ديجه كر موتمن كتباب كراس كراشك خونين كوديجه كرمجوب فيدا من الخالياكم الودة تول ن بوجائے۔ اس کی بیدا وا ایسی تھی کہ لوگ اسے دیجے کر ہلاک جو گئے۔ لہذا سب کا خون اس کے اشک نوٹیں کی گردن پررہا۔ مردا کہتے ہیں کہ مون جے اس خیال سے کوجو کی مستنا نه رفتا دست عالم کانون بوجائے کا مرزدی سیرا ور چوں کر جیوب کی مستی کا باعث ننيدن سرّاب- - تون علق كرون بينا برنابت بوام -مرزا بيدل كالك شعرب سه محمیزد این تمت بجواب نن ترانی چورسی به طور مرتبت ارتی مگو و منگریز اورع في كبتا - به م محر بركومتمركه كاتنك بودخلعت طود نه کوشی زعطا بودعشق مب واند مرزافرماتے ہیں سه

گرن متی ہم پر برق تجلی مد طور پر دیتے ہیں بادہ ظرب قدر خوارد کھیکر ان بینوں شعروں میں باند بھی اور عالی ظرفی کی تعربین مقصود ہے دیکن ان بین بھی صفرات بیال کرنے کا عالم ایک دو معربے سے آتنا بعید ہے کہ اخذ واسنفا دہ کا کمان نہیں ہونا۔ تقیم کا مشعربے ہے۔

بوين البيابية زخم سينه كوم يم كرول ديزة الماس يامشىت ممكث كياثرا اس كسائة مرزاكا يشعرد يكيمة سه فراعنت کس وشدر مرتی مجھے کننوٹی مرتبے بہم گرمنے کرتے پارہ بائے ول مکداں پر ميرزجم ميدند كمدية مربم كى حزورت اس واسط محسوس نبس كرناكد وه ريزة الماس يا مَسْتِ ثَمَك كوبُرانبين بنحتنا - مرزاكيتے بين كران كے پارہ باستے ول كونمك سے ايس لذّت ما صل بوتی ہے کہ و ہ ایک دوسرے پرسیقن سے جانے کی کوشش ہی زاتے حَجَّرُ تَے ہیں ۔ اس تَجَرِّ مست ننگ اگرانپوں نے پارہ بائے دل کواس لذّت سے محروم كرديا ـ اس يع اب البين تشوليش مريم دامن گيره . مير كامشعرسلاست كاجا پینے ہے ا وراس میں کسک یا بی کا تی ہے۔ مرزاعے پہاں شاعرانہ ا شمانہ مبایان ہے ایکن من التعن المن المبياء مرزا م لوگوں كوسيدخورشيدج إنساب كا وهو كا مرزوز دكھانا بول بين اك داغ تبال اور يرمتعرم إه كريشيخ ناتيخ كم مشهور مطلع كى يادتاره بوحاتى ب سه مراسینہ مشرق افتاب دائغ ہجراں کا 💎 طلوع میج محترطیک ہے میرے گربراں کا مردالے برکرکہ وہ ہردوڑا پنا واع نہاں دکھاتے ہیں جس کو دیچہ کرلوگوں کو آفتا سے لمتاب كادموكا بوناهه، با وجودمبالغه أبرى ك أينا خيال بخوبى طا بركياهد ناسع كالشعرفقط

ا اس سیسند بین تو فی کرشعرکا مطلب بران کرتے بجدے تحفرت اکستی کیکھتے ہیں ، " بینی عطا فی ہائے ہے اس سیسند بین تو فی کرشعرکا مطلب بران کرتے بجدے تحفرت اکستی کیکھتے ہیں ، " بینی عطا فی ہائے ہا اس نے ہائے کا کہ ہارا حشق جا نتا ہے اور اس بات کا گوا ہ ہے کہ ور با در علی سے جو ہم کو ظعمت طود عنا بیت ہوا وہ جا رے کرشمہ اور جا اس کا گوا ہ ہے کہ ور با در علی ہے تو ہا در جا ہے کا در با در علی ہے تھا اور اس بی تھا ا

چنتی بزیش ا در برشکوه الفاظ کی بروات ایک مثنا تدارمطنع نظراً آید معنوی محاظ سیم اس پیس کوئی خاص باشتہیں۔ مرزا بيدل كاايك اورشعر هم -آ بَنِز می کفر بمد زنگار آ ب را ورطبينتٍ فسروه صفّا إكدورت ا سسست اس كم سائف مرزاكا ياشعر برهين م معقاتے چرت آیڈنے سامان زنگ آخ تیز آب برجاما ندہ کا با کا ہے رنگ آخر بتيدل في افسرده دل كى صفائى كوا يتنه اوركدورت كوزنگ كيسا كاتشيد دى ب اور مرزائ آید پرمفائ جرت کی وج سے زنگ آلے کوایک بگر کھیرے ہوتے یا فایر جی ہوتی کا تی کے ساتھ ۔ انہوں نے بہیل کے مغون سے معتمون پریا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن خیال بندی کی دلدل ہیں ا چسے کھپنس کے کیملیوم آ کچے کراڑہ گیا ہے۔ بيل كراور دوشفرد يكف سه مزلیمش بوشتکرهٔ ا مکال نیسست. چن ازسایهٔ گلٌ پشت بلنگ ست ایجا ا زوحشت ایس مرزم پعشرت تموّال زلسیت مرجز رجیا خانش کمی پیشت بانگ است مرزاك مندرج ذبي سنعركا ما خذ مبدل كيمي د وشعربي -مذی سامان عیش وجاه ناتند برواتشت کی مواجام زمرد بھی مجھے واغ بلنگ آخر بتيرل في ساير كل اورج إ فال سعا ورم زائد جام زم دي سعيش وعشرت كى نشا تدم كى بدا ور دواؤل فے الله إروحشت كے لئے بيشت بانگ يا دا بغ بانگ كى تتبير سے كام ليا ہے . تبينول شعرول كامفهم ايك ہے بينى سا ما كئيش وهشرت سے وحشت كاعلى نہیں پیوسکتا ۔ نواب مدیق حن خان کا مشعرہے ۔۔ تنبأ نهیں جان و دلم درتب و تا باست ہوں کاغز آتش زوہ یک سنتہرمشرارم مرزائے اسی عنمون کا خاکہ ہوں کمینی ہے ۔۔ برنگب کا نیز آتش زده نیزنگرسی تا بی براد آید دل با ندست پرال یک تبرین نی فارسی مشعری مطلب لکل واضح ہے۔ مرزا نے معنون کو دقیق بنانے کی کوشش میں ایسی

طرفرا واا نعتباری ہے کہ بندش بیں بہت گھیک رونما ہو ٹی ہے ا درکھینچا ما ٹی کے بیٹری کچھ معنی دستیاب ہوسکتے ہیں ۔ مملانظری کے اور دوشعر دیکھے ۔ سے نقدے کم دوراں بردہ است ازکیت فرم برو ما دبیتنی شوم از مدد برگریم را تشاط دفت زووداں برمبربستانم کے بدمعا طرآ زردہ از تقاضا نیسست مرزلکیة بیں سه

فلك سيم كوميش رفة كاكيا كيا تقامله مناع برده كوسي بوت بين فرض رمزن نظِرَى د الفركر بالتقول لنظر جالف كا ذكركر باستدا وركف والمي نقدى ما صل كرسفير دا هی ہے۔ کہتا ہے چیل کرزمان ہرمعا لر ہے و د تقاعنے برآ زردہ نہ ہوگا۔ مرْدا ان دوشعول کے پیچا نی معتمون کا گرخ کسی تدر بدل دبیتے ہیں وہ کٹے ہوئے مال کوظک کے ذیے قرق سی کراس کی واپس کا تعاضا کریسے ہیں ما لاں کہ اس کے واپس ملنے کی انجبرفعنول ہے۔ فاتب سفربزن كي تنيل كااضا قدكر دياج -

امير خسرو كانتعرب سه

توآف قاتل که ازبیریماشا خونیمن رمیزی من اً نسبل کر زیرخیخرخوں خوارمی دھم مرزا كاحندرج فربل متعرش مرون معنى كرا عتبال سع فحدة وكر متعرسه ميم اعوس مع بكر انداربیاں اور تائیریں زبان حال سے اس کی برابری کا دی سے دار ہے ۔۔ اسدبس محس انداز كاقاتل سعكتاب آنومنتق ناز کرخون دوما کم مبری گرمن پر

مومن کا یک منتعربے سے

اتنا تومه گفراؤ راحت ببب فرماؤ گریس مرے رہ جا واک اور کبی کل جا ما مرزا ہے نواب زہیں العا بربین خان عائرت پرجوم ٹنے مکھاہے۔ اس کا ایک شعراسی رنگ ما دي دي

آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاواں مانا کہ بمینشہ نہیں اچھا کو ٹی وال اور دونوں نے موقع ومحل مخلف موسے موستے بھی ایک می استہی ہے ۔ فرق مرون اتنا ہے ک مَوْتَن ووسست کے مختفرقیا م سے مطعنن نہ ہوکراس سے انجاز ناہے کہ کم ازکم ایک اود

ون کے اور مظہرے اور مرزااس خیال سے کہ ہمیشہ کے بیے بیاں کو فی رہ توہیں سکتا استد کرتے ہیں کو کوئی دن اور دہو۔ را قم مشهدی کاایک شعرہے ۔۔۔ يار دانسةذكر امرونه مرافردانيست ی کند وعدهٔ دیدار به فردا امروز اور میرس کہناہے ۔ میں حشر کو کہا روؤں کو اُکٹر جانے سے تیر بریا ہوئی اک مجد پر فیامت توہیبی اور مرزانے اسی مرتبر میں ایک اور شعر کہا ہے ۔ م تے ہوئے کہتے ہو قیارت کو لمیں سے سے کہا توب قیامت کا ہے گو باکوئی دن اور ان بمنوں مشعروں میں تخیل متحدے ، مرزا کا مشعرا نداز بیان کے لحاظ سے میرسس بالکل فزیب ہے۔ موقع وممل فتاعت ہونے کی وج سے طرز اوا بس تھوٹیا سا فرق ہے اور یہ لازمی تغا۔ زبان کی نے تکلفی اورصفائی بیان کے پیش نظر مرزاکا شعرفا بل تعربیت ہے تیرکاشعرے ۔ جنیا مرقے کے بیے سے یہ محنہ کار ہنوز منتظرفنل کے وعدیت کاہے اپنے تعنی ېې معنمون کهاست يعني و د نؤل کے شعرول يب اسی مرتبہ کے تعلیع میں مردّا نے کمی ایسٹ بنیادی خیال ایک ہے سہ تعمدت بیں ۔ ہے مرہے کی تمناکوئی دی اور نادال بوح كيته بوكركيول جينة بوفاقب تمن خال عُآتی کا سکعرسیے سے یا خفرکس *د گفت که عمرت دراز* با د محمّعان د عائے ذلعبِ نوتحصیلِ حاصل مرزا کننے ہیں ہے حربيب مطاب مشكل نبي فسون نياز دعاقبول بويارب كم عمرصنر وراد ما تی کے مشوری مطلب بدہے کومجوب کی درازی زلفت کے بیے دعا ا گمنا ہے معنی ہے الول كو اس بين درازى بيل بى موجود ب جفريت خفاركى دراتى فرسلم بيمسى ف اً سے" عرب دراز باد" نہیں کہا ۔ مرزانے بھی ہی تیبال الما برکہا ہے تسکن دوسرے

رُخ سے . فرماتے ہیں کمش کل مقدر کے مل ہوئے میں تجرز دنیا ذکا منزب کا دہنے لہذا اب ایس چیز کے بیے د فا مگیس جو بہنے سے دی جا مکی ہولیعن حفرت خفر کی درازی عرب یشنخ ذو تق کا شعرہے ۔۔ ایمان کی کمیں کے ایمان ہے توسب کچھ توجان ہے ہماری اورجانے شوسب کچھ مرز اکہتے ہیں سے ر سبین سے رکھوں جان عزیر کیا نہیں ہے مجھے ایمیان عزیز کیوں کوائش میں مت سے رکھوں جان عزیر کیا نہیں ہے مجھے ایمیان عزیز ذرقع کاشِعرسینس اور مما من ہے اور مرزاکا پہلودار۔ اس میں مقابلنڈ گہرائی یائی جاتی ہے۔ میرکاشعرسیے سے ندنسلی ہوا دل ِ بے تا ب ربحتماجتنم مترسع حون إناب مرفرا کہتے ہیں ہے جوئے نوں ہم نے بیائی بن ہے خاریاس برگرانشد می ارتستی نه موا میرکی آ بچھوں سے منگا ہمارتون کے آ مسُوجاری بونے پراس سے دل ہے تا ب کی تستی مذہوئی اور مرزا کا جگر جو آزار کا پیاسا ہے ہر کانٹے کی جڑکے یاس کو وَں سے بہو کی نعایا بباے پریمی مطعنی نہیں ہوا۔ دونوں شعریم معنموں ہیں ۔ ميرواتبي كاشعره ب کی*ں ز*ماں ازبیعُ قربا ن ِ توجاں می ب<sup>یست</sup> آمدی برمیرخاکب من ومترمنده منشدم میر ند دستعروں میں بول کما ہے ۔۔ د باسے ایک مثل جی سو کمیا نثا د کریں ہونٹوں پر مرے جب نغس ِ بازمیس کفا بیس تو نهٔ رع میں سرِّمندہ آکے اس نے کیا آ یا توسہی وہ کوئی دم کے بیتے سیکن · طُفُر کا یہ شعریمی دیکھنے سے ر<u>مغ</u> جب بہ جا ناکہ موحان اس ہی توشایر اینے بیار کی آئے وہ عیادت سے لیے اب مرُدا کاشعر الاضلہ فریا ہے ۔۔۔ خوب وقت تسئے تم اسٹاشق مارکے اس مُنْ يُبِينَ كھولتے ہي كھولتے آنگھيں ہم جي مجوب برحان نجيا ورمهين كرسكم كيول كدوه میروالی اس بات پرمنزمنده ہے کہ وہ

اس کی قرمراس دقت آیا جب اس سے پانس جاں موج دھیں ۔ میر کے مثعر کا بھی قریسہ قریب ہی مقبوم ہے۔ کہنا ہے محبوب نے عالیم نزع بس اسے دبیار کا نی بخشا مگراسے اس بات کی منزمندگی ہے کہ اس و قت اس میں وراسی جان یا تی روگئ ہے جومجوب پرنشا دکرنے کے شایاں نہیں ۔ ظفر کہتا ہے کرمجوب اس کی بیار ٹرسی کواس وقت آیا جب اس نے جان بیا کہ ظفر بیں اب تختوری سی جان یا تی ہوگی اوروہ مرنے والا ہی ہوگا ۔ مزرا ك شعر كا مطلب كسى فدر فخلف سبع - كيني بين مجوب ان سيم بياس اس وفت آيا جب وہ دم توڑرہے نینے ۔ انہوں نے دیجھنے کے بینے آنکھیں کھویے لئے کی کوشیش کی لیکن کھو تنے ہی کھو سے بند ہوگیش اورحسرت و بدارہی پوری مذموسکی - میرواکبی کا شعر بہن بلیغ ہے اور تمیر کا پالم سٹعرا گرچ عنمون سے لحاطے اس سے بات جگراہے ایسا جہنے منیں رمزانے عالم نزع بیں بتلا ہونے کی وجہت دیدارسے تم وم رہنے کا حسرت تاک نقشه کمینیا ہے۔ اس سلسل میں میرتفوری کا مندرجہ ذبل شعر پیش کر کا خالی از دلیسی نہیں ہے ببالیس آ عدی وروقت مرّد ن ناتولنے را ازمی زحمت به مرّدن ساختی ماکنجیاتی مہاں سٹاع کے علمون کا بہلو تھ کے من رنگ ہیں ہے ۔ کہتا ہے ۔ مجدوب کا عائشق سے یاس مرتے دم آنا ایک ایسی زحمت ہے کہ ایک دنیا مرنے پر اکس ہوگئ ران اشعادے ساتھ موتمن کا بد شعریمی دیکھیے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت خوب کہا ہے ۔ وه آئے ہیں بنہاں لاش پر اب مجھے اسے زید کی لاؤں کہاں ت بعن قبل مونے کے بعد معشوق کا اور کی لائٹ پراآن انہیں ناگوارہے ، اس میے دومارہ زندگی

با نے کے متمتی ہیں ۔ بہشعرمہ والی کے شعریت ہرن فربب ہے۔ بہضمون ڈوق نے مجی سلاست اوراختفارك سائفتوب بأندها بسسه

د میما دم نزع د لا رام کو مبد بوتی دو تق و الے شام کو

مرحش درشام نيوماه ساب الودوراس

شخ عی حزیں کاشعرہے ہے کمتا ن طاقتم را پرده داری می گند<sup>شسنش</sup> اس سے مرزا کے شعر کا متھا بلر کھیے ہے

من بيوك وسي جو برطرا وت سبرة خطاس الكادك خاد الميته بين روت الكار أنس حربي كباب كرجوب كاجبرواس جائدك ما تندب جو حواسياه كى شام يس إد لول سے گھرا ہوا جو اس وج سے جوب کاحق میری طاقت کی پر وہ داری کرتا ہے ورنداس كريرد الما تركيون كريمش كنال كم بعج جاندكى روشنى مديهد جاتا ب مرزا سميتة بين كرجوب سكرنصار كالعبزة خطاجوبراً ينزكوط اوست بخشآ ب اوداسي وجرس خانه آبجند میں آگے نہیں قکسے مکنی ورز مجوب کاحن اس قدرآ تش تاک ہے کہ جو بڑیتیہ اس كشعل رضار كعل سعمل المما . دوازل شعرول كمعنمون كى اوعيت أيك ہے۔ مروز مشل مخلفت ہے ۔ موفق مشمیری کا شعرے ۔ شدریشنم ازمنمع که در برم حربیشاں ناعوش مشدن مرگ بود ا پل زباں دا مرزا نے فی کا یہ شعر نفظ بہ لفظ ترجہ کرکے ہوں اپنا لیا ہے ۔۔ زبان والل زبال يس ب مركه خاموش یہ یات بزم ہیں روسٹن ہوئی ڈیائی شمع ننا برہے کہ منمون بخی کاہے ا ورمرزا اس کوکوئی ترتی نہیں دسے سکے ہیں البنذ ترجہ سے کمال استادی ظاہرہے ۔ میرکاشعرے سه دارخ بھی ہو تو ٹوئر کا کی ہو . ادھ بط لالہ سال ریا تو *کیا* . ديجية مرزاك مندرج ذيل شعركامعنمون بترك اس شعرسه كس قدريم آبنك بدسه جنناب برج کرکیوں نہم اک باریل گئے إساناتمائ نغسس شعله بارحييت! تواج میردردکایک متعربے سے کی تو بھی نا ثیرا و آتشیں نے اس یہ بھی جب ملك منع بي منع راكد كالان دهيركا اور میر کنہاہے ۔۔ إلى پرميرك كرسه تواوك كاجب مك كرما ون كاسفرى مين دنيا يدنب لك ان دوشعرول کے سائٹ میرکشن کا پرشندہی دیکھتے ۔۔ مریکے استیاق کے مارسے جب كم أوس م أو عالو ميم نو

اب مراکا بم صمول شعر الما تنظر بو سه

78

سيم سند ما اكر تفاقل مذكرو يحليكن فاك بوجا مِن عظيم لم كوفرون كد ان جا دوں مشعروں کامعنمون ایک دومسرے سے انگے بنہیں - البنۃ ہرایک سے اپنا اپڑا آجاز بیان اختیارکمایے ہے پٹنے مل حزیں کا پرسٹردیجیتے سے گال جال ترزشنجم عبدست حبیم نا آدان من من آگرے بود بامن روسے گرمی آفرانش را مرزاسے یا میشمون *یوں بندھا*ہے ہے پرتوِتورسے بے شبخ کو فٹ کی تعسلیم میں بھی جوں ایک عنایت کی نظر مول تک وبتي خداً خداً ب كورويث مجوب سے استعارہ كياہے جس كى گرمی سے آھے اس كاتيم التوال شبنم كي قطرت سعاريا و وسخنت جاب نبي - مرزان ابن سبتي كوقعا وكتبنم اورود کی نظری ایت کوآ فرآب سیرتشید دی ہے۔ اس جدّمت آفری طرزا دانے معمون کون صرفين المندبك وجدان يربن وياسي ريشن ذوق كاشعرب سه بنگا مرگرم بستی ا پایماری جشک بے برق کی کتبتم شارکا گرئ بزم ہے اک وقعی مشروا ہے تک۔ كيب نظرجيش نببي فرمست مبستى فافل ما حب" بحرائعما حت سكف بي كريه مرف ظابري رمرقد يويا مذ بوعلوم بونا ج ايك نے دومرے سے استفادہ حزود کہاہے لیکن چ کوسٹین اور مرزا ہم عمر تھتے یہ کہنامشکل ہے ککس قرکس سے استفادہ کیا ہے۔ فارسی میں و تیزی کا شعرے بخشم بدرد عزبی وبیسی مرد ن کرنے غی*ں* شودا زمرُدنم ششاد کسے اس کے سابھ میر کا تدازد کیھے ۔ چوگی مشهرشهر رسوانی اے مری موست تو بھی 🖥 تی ً اسمعنمون برخواج أتش كيتي سه ہم کوغ بمت وطن سے بہتر ہے منشة والانبين سيرونزير

مرزانے معفون کو وسعت کجنتی ہے سہ

دكع لی کمین خداست مری بیرکشی کی مثرم مجركو وبارخيريس مادا وطن سنع دور یشخ ستقدی کانتعربے سے گفت بودم چوبيانی عم دل و تو مجويم جي بگويم كه خم از دل برود چول توبيانی کفت بودم چوبيانی کيند و در ميانی کيند و کيته بين بين دوست که آشفهراس كواپنانم دل شناناچا بشا تفاليكن كياكبون : ب و د گفتهٔ بودم چوبیای غم دل یا تو مجویم اً مَاہے اسے دیکھ كرسادا عم بعول جانا ہوں ـ يترد وشعول بين اس طرح كبتري -سسه کینے کی باتیں ہیں کھی مذکبا جاما كية نومويول كينتربول كينت جوده أنا دل میں مخااس سے ملئے توکیا کیا رکھے میر پرجب ملے تورہ سکتے ناچار دیجھ کر مصحفی نے پرمعنمون ہوں کہا ہے سے ل کیا وہ نونہ اک حرصت زبال سند کا جراکت کے بال بھی ٹیفنون دوشعروں میں دیکھے سے بوں کمنے کو کہتا ہوں کہ کیا کیا رہ کہوں کا اوسان منبيل رسط بؤوديج إن كوكبول كجيه روزکين بي و ه آوے توکيس بم جاکت جب وه أ كاشد تواص وتستانيس والم ذون درابلويدل كركيم بي سه خداجا نرکبی کیایم و د اینے دل پس کیٹ يو كي ول يركزرتي بيات ين يماسي كو اس سيسط بي حفرنت طفر كاشعهم ويميع دان كالتدانهاي تطف سے خالى نہيں سه كينة مخة كه وه كايش توكيران سيكبين بالمساحقين المساحة بو" لوآخ" اب اخریں مرزاکا سلوب بیال الاحظ فرما ہے ۔ آن ہم اپنی پریشانی طاطراک سنے كيفي حات توبي برديك كباكيتي ہرشا و کا شعریجائے تو و خوب ہے ۔ مرزاکے معرفہ ٹائی میں ترکیب ایسی ہے کہ اس سے دومعنی برآ مدیوتے ہیں۔ نوابرآ تش كاشعرسه سه مو فی سید مردم و نیا کی صورت سے بربزاری كمان بو مام افي سايد يربعي عيركورتنن كا

مرزائے بھی بیعتمون کہا ہے ۔ ڈرتا ہوں آ بہنے سے کہ مروم گزیرہ ہو<sup>ں</sup> یا نی سے سک گزیرہ ڈرسے جس طح اسکد مرزا کی تنبیه مرکب ہے اور نا در مجی سننے عمر معبقوب متر فی کشیری کا شعرے ا كرنتوا ندكشيداز ناتواني بارممتت دا ذمنععب نن عجب حال اسست بمايزيّتت دا اورمتعدى كبتام -بسبيار ثاتوال شده ام جال کخرم من میاں ز اتوانی بیمراں تنے برم ملافتی کشمیری سے بر دوستعربھی دیجھے ۔ <u>نیگیزے تاید حمر نہیں۔</u> کیتہ در پہنیے نما تدار صعف تن آخر بجرنا مے دمن باتی ما بزور تا تواتی زنده ایم جال بليب ادّضعت لنوا نددميد مرزا فرما تے ہیں ہے بوفناً رضعف میں کیانا توانی کی منود قدے تبکے کی مجھی خما کنٹر مے تنہیں ترقی کیتے بیں کربار محتن کامنعف اس قدربڑھ گیا ہے کہ اس سے محتت کا بوتھ اعظا یا نہیں جاسکتا مقعدی فم فراق میں ہے مدنا تواں ہو گیا ہے اورجان بچا منیں سکتا عنی ئے پہلے ستعرکا خلامہ یہ ہے کہ اس کا صنعت اس در حرکا ہے کہ اس اس کا وجو د برائے نام ہے اور دوسرے کا بر کرضعف سے مارے اس میں اتن سکست شہیں کہ جان ملک سکے کو یاوہ نا توائی ہی کے سہارے زندہ ہے۔ مرز کہتے ہیں کرمنعف نے انہیں اس ونندر بیعینے رکھا ہے کہ مانوا نی میں ان کا قدیم کھی نہیں سکتا **اور** اس کیے ان کی مانوا نی كا أطهار نهب موسكنا . پانچوں شعروں میں مقعد دركا م ايك بيد بين بمبالغهُ نانواني كا بیان - اسمعنمون پرمونتن کا شعربھی دیکھے ۔ اب تو مرمانا بهی مشکل بے ترے بھارکو معدن سے با وسٹ کہاں نیا سے تھا جا ہے الله برہے کہ بیضمون درامس مرتی کی فوت کرکا بیٹیجہے ، با وجود اس کے برستور کا سے وو خوب ہے۔ موٹ کا شعر معنی سے اعتبار سے عنی کے دومسرے ستعریسے قریب ترسیعے ۔

اس نے بچانیت جموعی منمون کو بلند کر دیا ہے ۔

## مرزا ۔ محتی وطن بیں شان کیا غاتب کہ بہوء بنت بیں فدر ﴿ سِنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الل

یعی ش کواپنے وطن مطلب خارزاریں افریق کاسا مناہے اور وطن سے باہر بنا ہرایک ہے مصرون چر ہونے کی جینیت ہیں ذات اعلانا پراتی ہے۔ اگر ہدا پنے موزوں مقام میسی گلنی میں ہو تا تو آگ میں گرکرآگ ہو ہا اور روشنی کا جلوہ دکھا کواپنا کمال ظاہر کرتا ۔ مرزا اینے آپ کوالیے ہی سے مقام ایسی کی ہی د تو وطن میں کیشان اینے آپ کوالیے ہی سے ساتھ تشنیب دے کر کہتے ہیں کدان کی بھی د تو وطن میں کیشان کھی جارت ہی ہی اور د عزیت میں کوئی قدر ہے۔ ان مے جو ہرشا ہی تھی سے اتحاد حاصل کرتے ہی پر کھی جارت ہی ہی اور موسی کے بلتا مجل ہے ہی کواس سے کی بلتا مجل ہے ہی کوئی کی سفرین کی ہوئی جانت وطن کی یا د کریں کیا سفرین کی بات ہوئی کوئی کی دلیل پیش کرتے ہیں اور موشن سفریس مزا وطن اور می دلیس میں اپنی ہے قدر کی ولیل پیش کرتے ہیں اور موشن سفریس وطن کی داور کی کا مسلم میں ہوئی ہیں ہے ہوئی کہت ہیں مقابلہ وسیمی میں نہیں سے دنہوا ۔ مرزا کا شفر تکلف سے فالی نہیں لیکن مقابلہ وسیمی المعنی ہے ۔ موشن کا مشمر ہے سے می فرق کا مشمر ہے سے میں نہیں افراک کا مشمر ہے سے موشن کا کھی کا مشمر ہے سے میں نہیں افراک کا مشمر ہے سے میں نہیں افراک کا مشمر ہی یاں لب پر قاکھ لاکھ سخن اضواب ہیں دار ایک خاصی نزی سب کے جا بہیں یاں لب پر قاکھ لاکھ سخن اضواب ہیں دار ایک خاصی نزی سب کے جا بہیں میں انہیں تا میں نہیں تا کہ کو ایک خاصی نا فسوا ب ہیں دار ایک خاصی نا فسوا ب ہیں دار ایک خاصی نا فسوا ب ہیں در ان کہ نا میں نا کہ کو ان ان کی در کی در کی در کی در کی در ان کی در کی

یں اور صدہ تراد نواتے جگر خرائش توادر ایک وہ کنٹیدن کہ کیا کہ ہوں وہ دونوں شعر ہم معنمون ہیں بعنی دونوں ہیں نغافل مجبوب کا بیان ہے مرزاکے در مصرخوں بیں طرز بیاں کا نقابل فابل دیدہ میر ذوق کا انداز بیان زیادہ صاحت اور موٹر ہے۔ اس سلسلے ہیں موٹمن کا پرشعر بھی دیجھتے ہے اس سلسلے ہیں موٹمن کا پرشعر بھی دیجھتے ہے سادے مجلے تنام ہوئے اکتج اب ہیں تاسم بیگ فی کا مشعر ہے ہے تاسم بیگ نی سے مرزا کہتے ہیں سے مرزا کہتے ہیں سے مرزا کہتے ہیں سے مرزا کہتے ہیں سے

کالم مرستگال سے مجھ متفعل شہا ہ ہے ہے فدا شکردہ بھے ہے وفا کیوں تفاسم ببگ كتيائي - خدا مذكرت كريس ب وفا مجوب كي شكايت كرو ل مرزا فرات بي ميرأ كمان تجوب كومي وفاكبتا ببرا وربي اسع با وفاكبتا بوں اس بيے فحوب سے كہتنا ہے کہ بے وفائی کہ کرخوانی است مجھے بھی ہے وفاکہنا پڑے۔ مرزانے بہلے معربے میں ایک ا ورگوشه نکال کرمنمون کو دسعت وی سبے اورزور بیدا کیا ہے۔ ایرخشرد کا شعریے ۔ مانال اگرشبیت د بن بردبن نبم فودرا بخواب ساز دهموکین و نرکیست اس رجم بی مزدا کا ندازد عجمت سه ورزېم چيڑي گے دکھ کرعذم تی ایک ن ہم سے کھٹل جا و ہو تمن ھے پرسنی ایک دن مرزانتوداکے دوستعر لماحظ فرمایتے ہے یارآزرده بوامات جومینوششی پی کیا ہوا ہم سے خدا ج<u>ائے ہو</u>شی ہیں کیا جانی کر تخرید ہے ہی کیا بات ہوگئ سوداکسی کو وہ تومتداشے نہ ہےمبب اب مزدا کا شعرد بھیے سے د حول وحديداس سرايا نازك شيودنيس بم بى كربيط مقر عالب بين كري ايكن ن سودا کے شعروں کے مفاہے میں مرداکا شعرها میا ند مذاف کا ہے۔ موتمن کا شعرہے ے کریتے وفاامبد وفا پرتمام عمر پر کباکریں گراس کوم پرمتمان ہیں اس کے ساتھ مرزا کا ہم قا فیرشعرد کیمیتے سہ م برحفاسے نرک و فاکا گما ں منہیں کے چیاہے وگرنہ مرا و امتحال منہیں موتمن کواس بات کی شکا بہت سپے کہ مجبو ب اس کا امنحا ان لیٹنا ہی منہیں ا ورانس طرح وه امس کی جغا سیسے پھے وم سیے ۔مجہ ب استمان لیٹنا تو وہ امس ا میں ہر پڑ کھر و فاکرتاکہ مجوب بھی وفاکرے گا مگروائے بنفیبی! وہ امنقان لیتنا ہی نہیں ۔ مرزا کہتے ہیں کرمجوب جفاكرتا ہے توامتحان لینے كى عمل سے نہیں بك صرف بھیڑ تھا ﴿ كى خاطر۔ اسے ہمارى ولا براعما دے مومن كے شعر بين تغر ل كارنگ باده سنوح ب، وحتى كاشعرے م كرسته يرم سوال است لب كن رئي كانتياز برمديد ل رباني نيست

مردنجة بي سه كس ممنر سي شكريجيّ اس لطعنٍ فا ص كا ميرسش ہے اور يائے سخن درميال يس و و نوں ستووں میں مجوب کی ایک إوا بین کرشر یا کیلعن خاص کا ذکر کیا گیاہے جس کے ذربعسصه ووزبان برسش كي بجائ ماستق كى نيركا كالب رباكر المتعممون واحدسه طرندا دانحکمت - بعد مردًا کا نداز زیا و ۰ لطیعن - به ذوق کایتنو د کیمیتے ۔ جوچشم کے بم ہو وہ ہوکور توبہر جودل کہ ہوئے داغ دہ جل جا تواچھا اسی رنگ بین مرزا کے بھی و دشعر الماضل فرمایے ۔ خفرت چراسيد اگر دل نه بو دويتم دل بين چري چمومز و گرتونجان ايس ب ننگر سینه دل اگراتش کره مذبو به ماردل نغسس اگر آدر فشال نبیس . ذوق كهاسبے رجوا كحدا شك بارز جواس كا تدها بوجا ما يى بہترہے اور جود ل وافدار نہیں اس کاجل جا نا ہی انتقاسیے۔ مرزاکیتے ہیں چنٹی میں دل کا دوہم اور کمکوں کا خونجيكان بونا عزوري بية اگرابيان بوتوسين كوخ سع چركرا وردن بين چركى كيونك كر يه حالت پيداكرني چا ښيے كبو*ں ك*چس د ل بس اتش م مشت نهيں و د <u>سينے سر ي</u>ے با وب منزم ہے اور وہ سانس جوآگ مربرسات دل کے بیے باعث مدامت ہے۔ تینول شعروں کامعمون ایک ہے اورطرزاوا بیں بھی کوئی خاص فرق نہیں ۔ بیوں بس . تقابل ا ورمساوات کی مشان موج و ہے مغتی معرالدمین حنا ن اکرز وہ کانشعرہے ا اے دن تمام نفع ہے سودائے فتق میں اک جان کا زیاں ہے سوایسا زمان ہیں مرزاکیتے ہیں سے نقعان منبی جنوں میں بلاسے موگھ خراب سوگز زیس کے یدھے بیایا ں گران ہیں آزرده کے نزد یک سودائے عفی میں برصورت فائدہ ہی فائدہ ہے بیان تک کہ عان کھو بیٹھنا بھی کوئی نقصال نہیں۔ مرزاکے شعرکا معلیب یہ ہے کہ اگر دہوا تی ہی ككرخواب بيوتاب توبوجائ اسسي ميرانقعان نبي كيون كر ككريس زياده سے زیادہ سوگززمین ہوگی۔ اس کے برلے بیامال سلے گا ر

منون کا ایک شعرے سه تفاوت قامعتِ بإدا ورتبامت بي ج كيامَنون وي نشنه بيسكن بإل وُداسا پُحيي وُطلتا مرزاکے بال مینمون اس طرح جلوہ گرہے ۔۔ ترے مروِقامت سے اک قرادم تیامت کے فیتے کو کم دیکھتے ہیں مرزاکے اس شعرکوکھی مسرّفۂ جرظا ہرسے منسوب کیا گیا ہے ۔ یہ بران غالبًا قباس پڑیئی ہے ابستہ ويخرببهت سے اشعار کی طرح ان دوشعرول میں کا ٹلست کے پہنیں نظرے کہناشا ید خلط نہ موسكاك مكن بي كمنون كي شعرف مرزاكو معنون سجهاديا موكا- ي مير كاشعرب سه كبيك آمين كوين قبول من من ترا اس طرو تبعى تو بو مرزاکایہ کھواکنا جوا شعراسی مغمون کا ترجمان ہے ۔۔ تماشا كرا م مي ميند دارى تعجيكس تمنّا سيم ديجيتين امیرخشرو کاشعریے ۔۔ شببجران حساب ثمر گيرند زے عمر درا زِ عاشقال حمر كمال المعبل اصفياتى في بيم معمون افي ايك مطلع بي يول با تدها ب سه زخرعم فروں اسرت عشق باذاں دا ۔ اگرزعمُ شماً دید روزِ ہجراں را<sup>ہے</sup> مرزای زمانی بھی بیعنمون سنے سه كب سے موں كيا بنا وَل جہان خراب بن سنب الت بجر كو بھى ركھول كرسان نحتروكها ہے كە اگرىشىپ بجركونجى مەت زندگى يىس شاركرىي نوعاسقوں كى درازى عركاكياكها مكال كزريك أكرروز بجركوعركاايك حصة قرارديا جائ أوعانشفو کی عرصرت خصر کی عرسے بھی زیاد ہے۔ مزدا فرماتے ہیں کہ اگر بجری طوبل را توں كوبجى حساب بين مثماركرول توب بتانامشكل بوگاكد اس جهان نزاب بس كريس رمہتا آیا ہوں تیمنوں شعروں میں بنیا دی خیال ایک ہی سیمایی مرت ہجر کی درانری کے سعب سے عاشق کی عرکا دراز مونا معنمون خسرو کے شعرسے مانو ذہب مکال نے اے میعن تفران نے اس شعر کو کم گو کنٹیری سے شسوب کیا ہے۔

شریج کی بگر دوز بجران کها به حمدای اتنا تطعن نبی - مرزا بهدل کا شوری -٢ نجا جواب نامة عاشق تغافل ست بے ہودہ انتظار فیکیشنیم ما مرزااس مغبوم كويول اداكرتي ي كامدك أت أت التخطاك وراكوركو ی**س جانتا ہوں وہ ہو**کھی*یں گے ج*ارمیں حغرب ممس تریزی کاشعرہے ۔۔ باده تنهانيست كيس اميخ در سزائم چر دیگر ریکی مرزاكيتر ہيں ۔ عجد تک کب ان کی بزم میں آ ٹانتقا دور چام ساتی کے کچھ را مند دیا ہوسٹراب بیں تروزی کامتعرایجاز وسلاست کاایک اعلی مونهد راس نے " چیزد میرسم بر کر ملاونت کی شان بروحادی ہے ۔ مزاکتے ہیں ۔ آرج نلاب عادت ہو اگن تک جام كى نوبستى سەقوعجى بىلىلى كەساتى ئەستزاب يىلى زېرمادد يا بويدى تربىر اسكى بىلىك و مج " كبر كركنا يديس معلىب ا داكرنے سے كملعت بريدا بوكيا سبعد - دو يوں شعر جم حفون بين اور كائے تود توب بن موتن كاشعر ہے ۔ چیں جبس کو دیکھ کے دل بسند تر ہوا سے میسی کشودِ کارکشادِ نعتاب ہیں مرزا کاشعرد کھنے ہے ہے ہوری پڑھی مونی الدرتقائے ہے اک شکن بڑی مونی طرف نقاب میں موثن ك ستعر كالمطلب برسع كرمجوب بيانقاب مواتوييس في المستعيب رجبين إيا اس سے مبری شکل اور بڑھ گئی۔ نقاب کے اکٹے جانے سے دیکھتے میری کشا نش کار کہاں ہوئی ۔ مردا مرف ا تناکہتے ہیں کہ محبوب کی نقاب پرپچنکن بڑی ہوتی ہے اس کہ دیچه کر عائشق بیمجتیا ہے کہ محبوب کی نیوری چڑھی ہوتی ہے بین کچے خفاہے۔ اس شعر یم کوئی خاص بات نہیں ۔ اس سے مفلیے ہیں مومن کا نشعر بہت جمیع ہے ۔

خوام ا تش کا شعر ہے ۔

شبہ ہوجا کا ہے پردہ سے تری آ واز کا صوفيوں كو وعيد ميں فانا ہے برده ساز كا مرز اکیتے ہیں ہے جار كيوں تطلف مكتى ہے تن سے دم سماع مرده صداسا في ہے جيگ ماب بيس أنشَ كَتِهَا سِهِ - بردهٔ مدا زسے اہلِ حال اس طرح وجد میں تھا۔تے ہیں كدگو با اس یں مجوب کی آواز سائی ہوتی ہے ۔ مردا درا ببلد بدل کرہے ہیں کہ اگر میر سے کہ میازیمی اسی کی حداسیاتی ہوتی ہے تو بھرسماں کے وقت جا ں کبوں فنا ہوتی ہے۔ عرضیام کی ایک رباعی ہے ۔ گر درمودکون ومکال پیدائی كركشة نبال روسة بهمس نفأني خدمین عیاتی ونودی بیتاتی ایں جلوہ گری بخولینستن متاتی مرزاکارشعراسی دبای کے معتمون سے ہم آ جنگ ہے سہ چراں ہوں پیرمشا ہرہ ہے تی ب بیں امل مشهود وشنا بدومشهود ایک ہے نواجمير للد كاستعرب ٥٠٠ ہے موجزان مام ہے دریا حباب ہیں آ یمنه عدم بی بین بنی ہے جو وسکر مرزاکتے ہیں ۔۔ ہے مشتل بنود میور پر و جود بحر 🐪 بال کیا دھراہے قطرہ ومون وحباب میر دونوں شعروں کامعنمون برسے کرمکنا سے کی مسنی وجود واجب کے مغن بس ہے رمزت اندازِ باین کسی فدرمنفا و سب - تخطیرا کرآبادی کا شعریے سه جا س می خواب ہے اور ہم مین خواب ہیں اے دل عجب بہارکا ویکھا ہے ہم نے خواب ہیں خوا ب اس کے ساکھ مرزا کا شعر مرفیطیے مے بِي خواب مِن مِنور جوم الكرم خواسر مع غبب غيب بس كوسطي مي بمنهود ان دواذ ل شعروں میں نمیادی خیال ایک ہے ۔ غیاثی کا شعرہے سے نامت درشک پیش کے چوں کے ہم آیا سوع وز که منمنم منزل ترا

مرزاکتے ہیں سے حیوارا : رشک نے کرترے گرکانام لوں ہراک سے پوجیتا ہوں کرجاؤں کر حرکوی دونوں شعروں کامعنمون وا صرب ۔ فیاتی دشک سے ماہے دوسنت کا نام کسی کےسکھنے نہیں بہتا اور کہا ہے کہ ایسی صورت حال میں اس کے گھر کا پڑکس سے پوچھا جائے۔ مزدا كوبعى وشك اس بات كى اجازت نبي ديناكه دوست كر كوكانام أيس لهذا برايك بوجيدين كدكده كوحايث بجيباكه مولانا طباطبان كبتيين مرزا كم معره كان مين جاوك كرحركويس" كالمكرة ا ووعنى ركمتناه - اس كففى مغيوم كعلاوه حالت اضطراب و مرست طق میں " ارسے كرحرجا وك سے مطلب يہ بوتا ہے كوئ جگر ايسى نہيں جال كم سلے ا ورسيس بو. اس سيستويس لطافت پريدا بوكى ميد -مومن کا مشہورستعرہے ۔۔ میں کوی رقبیب میں میں مرکے بل گیا ا سعم با کے *سمدے نے کیا کیا کی*ا ڈلیل مرزاکیتے ہیں ۔۔ جانا برا ارتیب کے درم ہزار بار اے کاش جانما مری روگزرکویس مَوْمَن كَبِنَا هِ كُواكِسِ جِهِ الكِيسِ عِموب كُنْفَتْ إِنْ وَمِ نَظْلًا حَسَمِدَهُ كُرِيًّا . يَنْفَتْ فَدَم كو جِيهُ رقبيب ميں لمے ۔ ناچار و إلى مجى سجد ہ كرنا پڑا۔ كوچ رقبب ميں سجد ہ كرنا سخن ذلت کا باعث ہے گرحوں کرمیزیہ عشق بیں خود داری کاخیال نہیں رہتا وہ اس بیں عاد تبین مجمتا - مرزاکنے بین کرچوں کمعشوق کی آ مدورفت رقیب سے گھر بس تھی اس بیعات کورقیب سے در برہزار دفعہ جا ما پڑاا ور دنیل ہونا پڑا۔ خود داری کے خيال سيركينه بيساكاش وواس ره گزرست واقعت مهوسفه اور بار باربي ذكت اُنظا نی نصیب نه جو تی - موتمن کاشعر بلندترسیے - مرزا کاشعر بلاعث بیں اس کامقام تبین کرسکتاء شاه میارک آبرو کاشعرے سے وحد كا وقر بوسم كوعيت با مده كر كم كعولس اكبني توجائي ميال كابموم كل اله " تخا يُساديد" مولف لالسرى رام دلموى من يه شعر بول الفول بع اله وحسَّه و يه بين مم كوم بنديا نده كور مستحولين المجي تو مائے مياں كا بوستا

مرزد کیتی ہے ہے کیا ہوکس کے باندھیے میری بلاڈے کیا جانتا نہیں ہوں عہاری کرکو یس شوارنے کممِعنوٰ تی کی بادی کوہبا لذیران کرتے ہوئے اسے عدم قراد ویا ہے۔ کم یا ندصت کا كمناكسيم برمتعدمون كوكية بي اورمعشوق كاميم يرسي كه وشق كوهل كرسد. ماشق منشوق كركم بانعصف ياكسن كواس واسط مناطرين أباي لاتاكروه جامتا بهكراس كى حقیقت کینیں روونوں شعروں کامفنون ایک ہے ۔ انگیت کا ایک شعریم -باک که بمد عرند دفتم زدر او پرسدزمن ازناز تما خازگام است اس كرسائة موزاكا يشعرد يكيم سه وده بمی مجد بین کرید به ننگ ونام به پیرجانتا اگرتو مشاتان هم کویس شبات كتاسه كربا وجود اس كريس في دوست كركوا بنا تفيكا تا بنايا اورويس الولسرى اس كى متماظرى ديجيد كدوه مجد سعد كمركا بينه يوجد راسيد مرز البيتريس كس قدرا فسوس كامفام مع كرس ك خاطريس فيسب كيراثاد بااورابيداب كوتباه كياوي مجه بننگ ونام قرارديدا ب مينمون بم رنگ سينكن بران كا عالمكس قدر مختلف ہے۔ مومن کاننغرے سے بعدِ مرّت اس كوسے يول يمين تبنگ اكر جائي بالتياك كالرتربين يوجية مكال اينا مچربے خودی میں بعول گیارا و کوے باز جاتا دگرند ایک دن این خرکو میں مؤتمن كنهاسي كمدوه مجوب كركوبية سند متزت كع بعداس حال ببس نكلا كر گھركا داست مى معول كميا اوراب سرايك سيدا في كمركا بنزوريا فت كرنا بحراب مرزام خودى کے عالم میں ایسے کھو گئے کرانیس اپن خربی نہ رہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی م حالت كوسي يارس، بوتى جبال حاكركونى منبس بينا- اسسيلے و بال كاراسند كھول عجمة ورند ایک دون و بال اپن جرکومیت یه میم کالفظ برا د باسید که ان برانسی طالت بیسلے بھی طاری بولی ہے۔ مرزا کے شعرین مینودی سے نفظ نے مان ڈال دی ہے۔ جو تعلقت اُلن کی

در برنم او کسے بہ بری بم نہ برکہ نام ہم جہزگوش دربی دیوار واکشتم مزائے اس سٹوکا معرف اول ترج کرے نیف سے تعرف کے ساتھ اپنے ایک منہور مطلع کا معرف اول قرار دیا ہے اور تفتری کے سٹوک معرف دوم کے جدلے اپنا ایک ہے لیا بوا معرف نگاکر بات سے بات بردا کی ہے ہے

ذکرمبراً به بری می اسے منظور نہیں میزی بات بڑو جائے تو کی دور نہیں اب اس معنون کے دور نہیں اب اس معنون کے دور نہیں ۔ اب اس معنمون کے در شاخسائے ملاحظ ہوں جودلی جی سے خالی نہیں ۔

عبدى كاشعرب سه

ازاں یا محرماں پیوستہ در کلبس بخن گویہ کے می ترسد کسے یا او حدبیثِ دردِمن گوید مثلاً کی نشدہ

میلی کا شعر ہے ۔۔۔ خاطرہ جمع است از برگونی دینمن کہ باز گوش برح فش نی دارد چ نام من برد اس سیلسلے ہیں میرد آرد کانشعر بھی مشینے ۔۔

یا رومرا شکوہ بی بھلا کیجئے اس سے ، مذکورکسی طرح کا جا بیجئے اس سے ان اشعار کے سائنے موتمن کا پرشنر بھی پڑھیے ۔۔۔

ذکر کر میش برائی بی سے شا پرمرا اب و وا غیار کی مجست سے خور کی اسے عبد کی کے مشرکا منہوم یہ ہے کہ دوست جو موں کے سائھ ہیں تر مجس ہیں اس بیے مجو گفت کو رہ تا ہے کہ کہ مشرکا منہوم یہ ہے کہ دوست جو موں کے سائھ ہیں تر مجس ہیں اس بیے مجو گفت کو رہ تا ہے کہ میں کہ اس کا مجو بہا انہیں کئی کیوں کہ وہ جانا ہے کہ بات کا اطبیان ہے کہ دقیب کی بدگوئی اس کا مجو بہا انہیں کہ کی دوست اس کا نا مسن نے کا وہ دقیب کی بات پر دھیان نہیں دے گا ۔ جب دوست اس کا نا مسن نے کا وہ دقیب کی بات پر دھیان نہیں دے گا ۔ در آر تیاہے ہیں کہ کسی خراح دوست کے سامنے آن کا ذکر کیا جائے خواہ وہ شکا یہ سے کے طور پر بی ہو۔ مرزا کے ہیں معشوق کو میرے نام سے آئی تفریت ہے شکا یہ کے طور پر بی ہو۔ مرزا کے ہیں معشوق کو میرے نام سے آئی تفریت ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے میرا ذکر گرائی سے بھی کرے تو دہ فا ہو تا ہے۔ لہذا

جب رقیب اس کے سامنے بیری بڑائی کوے گا تو عجب بنیں کہ آسے دقیب سے بھاڑ جو جائے اور وہ اس کی نظرے گرجائے ۔ موش کہتاہے کہ مشوق رقیبوں کی مجت سے اس لیے گریز کرتاہے کہ کہیں وہ میراذ کرد کر میٹیں خواہ وہ بڑائی ہی سے کیوں مذہور ان سب اشعاریس بنیا دی خیال ایک ہے بینی معشوق کو عاشق کے نام سے نفرت ہے اور وہ نہیں جا بتا کہ کوئی اس کاذکر نک کرے البتہ ایک دو سرے کے انداز بیان میں فرق ہے ۔ مرزا کا شعر مقابلتہ میکی کے شعر سے زیادہ قریب نظرا آ ہے انگرز بایان میں فرق ہے ۔ مرزا کا شعر مقابلتہ میکی کے شعر سے زیادہ قریب نظرا آ ہے انگرز بایان میں فرق ہے ۔ مرزا کا شعر مقابلتہ میکی کے شعر سے زیادہ قریب نظرا آ ہے انگرز بایان کا شعر ہے ۔ م

میرمربات عشق را کے بوالہوں دارد فیو کے شنا سیطفل قدرِسیلی استفاد را مرزانے بھی میضمون کیا ہے تسکین ڈوا بہاہ بدل کر سے

مروس بی پر مون بیست بی روی پر بردن مرست ایم باز میلی استناد بنیں ایل بیش کو بیطو فالن حوادث کمننب مطمر عوج کم اندمیلی استناد بنیں فلیر کہنا ہے جس طرح بچے اگستنا دیے تنظیم کی قدر نہیں جا نتنا بوالبوس عشق کے معمرے قبول بنیں کرنا ۔ مرزا کہتے ہیں کہ اہل نفر کے نز دیک حاد توں کا طوفان کمتب سے کم منہیں اور این حاد توں کی موج کا متب طرات دیں۔ کے بیس اور این حاد توں کی موج کا متب طرات دیں۔ کے بیس اور این حاد توں کی موج کا متب طرات دیں۔

مطلب بدكه وه حوا وسط سعه ورس غبرت ما مثل كرته بين بطبتر ك يشعر من المغزل كا

ربگ ہے اور مرزا کے بیإں اخلاق کا۔ موتمن کا تنعریے ہے ۔ مہ جا دُل گاکبھی جنت کومیں منجادک گا ۔ اگرمذ ہوے گانفشنہ تنہا ہے گھر کا سا

مرزامیے ہیں ۔۔ کہ منبی جلوہ گری ہیں تھے۔ کہ منبی جلوہ گری ہیں تھے۔ کہ منبی جلوہ گری ہیں ترے کوچ ہے۔ اس قدراً بارنبی مومن اسی صورت میں بہشت کو جانے کے سیار ہوگاجب وہ مجبوب کے گرے مانند ہوگا۔ مرزا کے نز دیک اگر چر بہشت جلوہ گری میں کوتے یا دسے کے کم نہیں کیکن اس وجہ سے کہ وہاں عاشقوں کا اتناہج م نبیں رہناوہ کوتے یار کی برابری نبیں کرسکنا۔ وونوں شعروں میں خیال کی بنا منترک ہے بعنی یہ کہ کوتے یار یا اس کا گربیشت وونوں شعروں میں خیال کی بنا منترک ہے بعنی یہ کہ کوتے یار یا اس کا گربیشت

سے مبترے - مرزا کے بیال ترقی ہے ۔ ملانیامن لابجی رقی) کا شعریے سے "احتشروسست وبازوتے ا درا دُ عاکند برکس که زخم کاری مارا نظاره کرد يترفيه مفتون يول كماي - 0 سرابااک نے تیرابا کاجن نے دکھیا زخم شہبد عول میں نزے تیع کے لگاسے کا مرزا کامشہورسٹعرہے ۔۔ يەلوگ كيول مرساز تى جۇگود يىنى بى نغ من اس کے دست و بازوکو الناستعاب كمساكة مومن كايستعرد بيكير میرے تعیر کرنگ کومت دیکھ کے کو اپی نظرنہ ہوما ستے ان اشعادیں خیاک کی بناایک ہے۔ حرف اندازِ بیان کا فرق ہے۔ تمیرکا شعرٰکما خودا جيماً بعليكن غالبًا فيآخل بى كشعر سے مستبط هه - مزرا كاشعرك بواب مهاوراس كى ساخت من أن كى جَرَّط إرابين كويرا دخل مد يكمان غالب مد كرتير في أص كريم سے چڑائے جلایا ہے اور مزدانے دو توں اشا دوں سے استفادہ کیا ہے۔ مرزا ایپت زخم مِكْرُلُوكُول سِيداس واسط چميا تا چاہنے ہيں كراسے ديكه كرمجوب كى نا وك الكنى اور فدر ا ندازی کوننظرند کیکے ۔ موتمن جا بہتا ہے کرمجہ وب اس کے نیفردنگ مرتفارنہ ڈالے۔ اس کا يرتيغ ديگ هجوب بي سكتن كابك كرنتم سير . ايسان بوكراسير اين حشن كالصيامس و اندازه بوجائة اورخ دابى بى نظر لگے - مرزا كاشنومها حت سبدا وراس كى خوبى بريات سے با برب مون كاشراكا زو بلا عنت كا ايك اجماً نوسيد مركزاً في كا شعرب مه عَلَيْس كے بنى رود از كو ب عركده " تاہم باله معيدش نى كنند خفیعت سے تعرّمت کے ساتھ مرزاکیتے ہیں سے علاوہ عید کے لمتی ہے اور دن مجی شرا میں گرائے کوجے مے خامہ نا مرا د نہیلیں ووَق كالشعرب ٥ محفل میں، یں کی کیا کوئی چوسرکا رنگ ہوں بوسهريل ميرا المعلف كاكريس یعمون برنگ دیگرزاے بیاں یوں ملوہ گرے سے

فوج بهال بهومت مخردتهیں ہواسا ہیں بادب ز ما زنج کوشا آ ہے کسی سیے دونولاشع،بم شمون بين گرتمينگي طرزادا پس جو فرق ہے وہ ايک دوممرے کواختواستفاد عدينياذكرديتاب- فرخيام كى ايك رافي ب -ور مروست كرولزارك بودست آل لالرخون شهر بادے بیواست قائے است ک*ے برقیخ ٹکایے ب*وداست بريوهي بغشت كزتريس محادويد اس کے سائھ خسروکا شعرد بیجھے سے إلى دوية كردِفنا مشدند است کی جوآمدی وزیس کو چکوت اند اس سلسلے میں بیدل کا پیٹعربی کمانظ ہو ۔۔ خاک پمرمردن،گل دسسنبل مئده باستد خطقے برعام وود ول ودائع بھر برد اب ٹیر کے یہ تین شعرد پکھتے سے کیاسبل ہے زمیں سے فکلنا نہات کا گڑویں ہزادشکیس تب پیول یہ بنائے بیں فلیل خاک سے اجزائے لو خطا ل ہرتعلہ میں ہر کے گاڑکر نفؤکر حاك سعد يكسياق موتز بين بلي كياكيا آ كويخلكا والالركها وسنبل سمن بجهرتن ان کے ساکھ سودا کا پہشم کھی کا بھیے كالمكل عدم سيجوآيا بهسنب لتكادآيا محرمجان سركياكياستيزوروته فاك مِنْ الْحَالِيةِ لِين كِيابِ مِن ك اس بے خاک سے ہوتے ہیں گلستال پردا موسے دفن بڑاموں ہی گل اندام اس ایں اورنظراكراً بادى كاستعرب -منتمبتی ہے آج خلق جہنیں سبزوزار ا به محدّ كل يرخوا مارمني خوبان مبزر بكب حببنوں کے خاک یس ف جائے کے بعد بھولوں کے تودار ہوئے کا یہ عنمون ارتف فی مزلیں طركا بواآخرم زائے فلم سے بہترین صورت بیں بوق فلکو فرریز ہواہے ۔ لے کلیا ہے آئش" مرتبہ مولانا عبداباری آنسی مرحم بھی پیشعراس طرح ورج ہے ۔ محيهان سركياكياستيزه جونة فاك . . كو كل جب آياتو مجرون بعشاراً يا

سب کیاں کے قال وگل پین کایاں ہوگئیں خاک بین کیا صوریس جوں گی کرینیان کی ميرس كاستوب م جس فماينا إعترتي ولعث كاش ذكيا إكا آيابس اسى كي يشري اصدي تعليد مرزا کچتری سے

بینداس کی ہے واغ اس کا ہے دائیں اس کی ہیں

یری دلیس جس سے یا زوم پر دیشیاں ہوکیتی ان دوستعرول كاموازندكرية بوسة واكرار فين حبين ايئ تعنيعت ا اردوع ل كى نشودنا " میں فراتے ہیں اور خالت کا متوانی جگہداش ہے مکین اہم مجتند کے نزد کی میرس کا شعر فطرت سے قرس ترہ بیٹون نے یہ کر کیجس نے اپنا إِ تقویری ولعن كاستار كيا ايك تعويمين وى بصحى ميض ومش كم عيم إلى وانع نيازك با تیں شا موسٹی کے حالم میں ہورہی ہیں۔ امن وسکون الطعت وکیعتِ اورمسترت و راحت کی گھڑ ہیں وست بستہ کھڑی ہیں ۔ غانب کے ستوریس زلنوں کاکسی کے متنا مذہر پرایشاں ہو تاکرم ہوشی اور ترعیب مبنی کی ملامت ہے۔ میرسن کے شعریس حیاسودک ہیں سبے پی

بماری ناچ زدائے بیں فواکٹوصا حب کابران رز مروب حقیقت کے موا مرضا و ہے بلكرچرت النظر بلى مبر بين نيس أمّا كرميرس ك مشويل شب واحت كا لغت" اور مع إلى تذولمت كاشاية كيه "كم مقلطين مرزلك يباق" داني اس كي بي" ور" باند پرزلفیں پرلیٹال ہوگئیں کے الفاظ کیوں کرگرم جوشی اور ترخیب جنبی کی طامعت قرار دیے جاسکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ اگر بقول ڈاکٹر صاحب چرستی کے سٹومی حیاسز<sup>ی</sup> تبي لوم ولك شعرين يرجيب كيول ب " المقر داعن كاشار كه في على عاشق کے الادی عن کود مل ہے جس کو گرم جوشی اور ترین بہتری کا محک کہاجا سکتاہے ! له " اردو فو ل كى نشود تما"؛ از اداكم رفيق حبين . مطبوع امرار كري پرلس الدآياد

بنایله ادرایک نشز میرس کاشراس کی گردکونهی بینیا ۔
اس سلط بین حضرت آثر لکمنوی مرح می نشری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جو
لفظ برلفظ حقیقت پرجی ہے ۔ آپ کھتے ہیں ، " شعر بیں" فینداس کی ہے" کا انگرا العقط برلفظ حقیقت پرجی ہے ۔ آپ کھتے ہیں ، " شعر بیں" فینداس کی ہے" کا انگرا المجمت لمبنی اور اہم ہے ۔ اس نے ومل کو خواہشا میں جہا تی کی آسودگی سے مرتفع کرکے دو تقا میں متبدل کر دیا ورز وصل کا جو عام مفہوم ہے اس بین فیندکہاں ؟ بقولے وظ یارکو بی نے جھے یار فیسو فی زویا ۔ " فینداس کی ہے" اس کمرٹے سے واضح ہواکہ قرب معشوق فیلے قراری واضوا اس کا خان کہ کر دیا ۔ یہ حالت اسی وقت کے کھی جب کے مطلوب

شے دسترس سے با سرحتی ۔ جب معتوق مل گیا توسکون کا میتسر موا۔ اب بینداس کی بنداس کی بنداس کی بنداس کی بنداس کی داخیں بنداس کی داخیں بین بنواب میں کئی اور عبالم بیند ہے ۔ دیاغ اس کا دماغ ہے ۔ دائیں اس کی داخیں بین ۔ خواب میں کئی اور عبالم بیدا دی میں کئی ۔ سنعر کی فیرمتوک اور خاموش معتودی نے کرمعشون کی زلینس اس سے بنداد کی میں بیند کی در بیند کی میں بیند کے در سے کھا

شّائے پر بجری ہوئی ہیں اور یہ تحوی اب اوشیں ہے دوسیوں کا نہیں بکرد وروس کے کمل باہی جذب کا پیکر بنا دیا ۔عشق میں وصل کاہی جمجے معیار ہے جس کو بوالپوسوں نے کہا سے

كيابنا ديابيع ي نعبت خان عَلَى كاشعرب هـ هـ آب در بگرگلهنا نچشق اكنول اذمن است عندليبال برج بی گوبنيژهنمون اذمن آت

مرزا کہتے ہیں ۔ بین جین میں کیا گیا کو یا دب ناں کھل گی جبلیں سن کرمرے نامے خول نواں ہوئیں یہ دوشوا کی۔ دوسرے سے مشار مزور میں مگر نوعیت میں خیصات سافری ہے ۔ عالی کا شعرزیا دہ لمبنے ہے۔ موتمن کا شعر ہے۔۔

منظور يوتووس سعيبرستم نبيس أتنار إيون دودكم بجؤال كاعم نبين

مرزااس مخون کو دوسر سے بہلوسے با ندھتے ہیں ۔ دی سے خوگر ہواانساں تومٹ جائے ہے ۔ مشکلیں اتی پڑی ججہ پرکراساں پکیس تو موست سے اس تورد دورر باہوں موسن سے اس قدر دورر باہوں کہ جون کے شعری تعزیل کارنگ ہے ۔ کہنا ہے ۔ ہیں دوست سے اس قدر دورر باہوں کہ جوائی کا عادی ہوگیا ہوں ۔ بیان تک کر اب مجھ اس کا غم مہیں ر با بلکہ اب میر سے بیان کی کر اب مجھ اس کا غم مہیں ر با بلکہ اب میر سے بیادہ کرکوئی ستم مہیں ۔ مرزا معنمون کوظ سفیا در بگ جی مہین کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان رہے کا عادی ہوجا آ ہے توری درئی درئی نہیں رہتا ہے براتن مشکلیں پڑیں کہ بین ان کا خوگر ہوگیا ہوں ۔ اس سے اب جھ شکل مہین ملوم ہوتی ۔ یس ان کا خوگر ہوگیا ہوں ۔ اس سے اب جھ شکل مہین ملوم ہوتی ۔

طھونگہ تھے نہ ہلامسا صبار داکت ہے۔ اے وائے برآں د ل جوطنب گارم ترہے

كمطلاكه فاكده عومن بمنزيين فاكسنبي

ما جنت ہے کیا نقاب میں اس کونقاب کی

مرزامتودا کے دوستعرفاحظ فرماہیے ۔۔
اظہارِ سخن بہتے کہاناک ذمین پر
دیجی نہ مرمندگی ہیں قدرجہاں ہیں
ان کے ساتھ مرزاکا پہشعرد کھیے ۔۔
ہما ہے سنعربی اب حرف دل کگی کے امتید
میر کا پیمنعرفل حفلہ ہو ۔۔۔
بردہ بینک ہے اس کے کرنے برنقاب کی
مرزاکہتے ہیں ۔۔

يعنى عجوب كربرجاب بولريم اس كاحن ديجينى تا بنبي لاسكة اس بيزيلات دامن گیرے مومن کا یک اورشفردیکیے ۔۔ چسٹ کرکہاں امیرچست کی زندگی نامے یہ بندغ نہیں قیدجہا ہے ہے مرداکتے ہیں ۔ قيدحايت وبندغم اصل من نول ايكسب موت سے پيلے ا دى غم سے نجات باسير مؤتمن مجتت میں زندگی یا کاہے۔ اس کاخیال ہے کہ مجتت کی قیدسے بھوٹ کر زندگی زندگانين رجيت اگرفيدغم هے توسي راززندگى ہے مرزازندگى وغم كولازم و ملزوم مجھے ہیں ۔ان کے نود کے قدیم سے اگردیا ی کل سکتی ہے توم من فیدیمیا سے تم موسا بر موكمن في معمون عاشقان رنگ بين كها ب اور مرزا في مسفيان الداد بين -مومن کا پیشفریمی دیکھے ۔ گوآپ نے جواب بڑائی دیاولے مجھ سے بیاں نہیجے عدو کے بیام کو اس کے سائمہ مرزا کا بیشعر ملاحظہ موسہ برچند برمسبيل نشكايت بى كيون ندبو ہے کی کو تھے سے تذکرہ عمید کا ،گل موس كا مطلب بدے كر ما كا تم نے دستمن كويرا بى جواب ديا۔ بي اس كا بينيام بى سننا نهیں جا بتنا ۔' عجے سے بیال نرکیج سم کرسٹد پرتغرت کا ظہاد کیا ہے۔ مرذا کہتے ہیں۔ ہر چندتم سنے عروکا ذکرشکایت ہی کے طور پر کیا شکھ یہ گل ہے کہ اس کا ڈکرمِ کیوں کیا۔ مؤتمن می کا ایک مشہور شعرہے ۔ حب كوئى دوسرانهي بوتا ئم مرے پاس ہوتے ہوگو یا مرزاكية بين ٥ ميم الجمن سمجيع بين خلوت يي كيول رنبو مع آدى بجائے فرداك محتبرها ل مومن كبناب كرجب اس كرياس كونى دوسرانيس بوتايعنى وه خلوت ييس بوتلي تو مرون دوست بی کا تصوراس کے بیش نظررتاہے۔ مرزاخلوت کوہی انجن سے کم

نہیں مجھنے کیول کہ خلوت میں انسان کے دل ود ماغ میں خیالات وتعورات کا بھام

F 7.7

بربادم تاج موتمن في تصوّر كو دومست كسائة وابسة كركرا يجازوم فا في معمّن اس طرح ا داکیا ہے کہ اس کا جواب نہیں ۔ مولانا حاتی کہتے ہیں کر مرزا خود اس شعر کے بھیے ع في كاشعره ــه مكيش بربمنال أنحس اذشبببإلاسست کم در عبا دت بخت دوئے برزمیں دارد مذاكمة بين سه مرايمت خانديس توكعديم كاطورمن كو وفادارى بشرط استوارى المل إيال د دنوں شعرہم آ بنگ ہیں اگرمہ ط زا دا ہیں فرق ہے معالیب یہ کرمیا دست کی اصلیب کا انحعاد اس میں استنقامیت اورو فاداری پرہے ۔ مرزائے اپنے مخصوص انداز مبایان سے مغرون کو ترتی دی ہے ۔ بیر کا شعرہے سه ېم فراموش چوگەل كو پىمىمىمى يا د كرو کون کہتا ہے مہم فرول کی امداد کرو درد کے بول کہاہے ۔ یں نہیں کتیا گمبیں تم اورمنت جا پاکرو سندہ پروراس طرت کوبھی بھو آ باکرو مرزاجب مي إت كميزين توان كالمجه برانطعت بوتام له مه تم ما او تم كو غير سے جورسم وراه مو في مح كو بحى بو جھتے رہو توكيا گناه مو جيساكه ابكسخن فنم فرماته بين - ميرك شعر بس ابك طرح كى جمجلا مهد سهد و و و كانتعوس خوستًا مدہے مبکن غاکب نے یہ کہ کر" تم ما اؤنم کوغیرسے جورسم ورا ، ہو" اس طرح سے بان کھینکی ہے جس کا جواب نہیں۔ عرفی کا مشعر ہے ۔ ز فرو رغ آفت ایم بنود خرکه بید تو پودوزلین آسست کیسال شده روزم زمیان

مع است خون سے معلق فبلر پر وفسیر منبیا را حدصاوب کا پر نوس فابل مطابعه بدا کہتے ہیں کہ کوئی صاحب حال ما لم استعفاق فبلر پر وفسیر منبیا را حدصاوب کا پر نوس فابل مطابع استعفار تا کہ کہتھ رت اکمیل میں ایس میں ایس کا دل منبی گھرا تا ؟ جواب دیا ۔ میاں میں اکیلا کب نفار تم آ سے تو اکیلا ہو گیا ۔ د طاآب )

مِزْا ذَرَا اللَّهُ بِهِ لَ كَرَكِتِهِ بِينَ سِهِ یے نعیب ہو روزسیا ہیراسا و مصفی دن نہے رات کو توکیو عرود ع فی کہا ہے کاسے دوست کی جدائی میں دن اوردا ت کیسال آ ریک نظرا تے میں اور اسے سورے کی روشنی کا کچرمیتر منبی . مرزا روزسیاه کی تاریکی بمبالغ بیان کرتے ہیں اور کہتے بیں کر برالیس ہے کہ اس سے سامنے رات کھی وان علوم ہوتی ہے وہ رات کو دان ساکیے تواور كياكم. وعيب معنون وراغاز مان مين فرق مايال هي - موتمن كاشعرب هه مح قنس میں ان دیول مگتابی تریا کاشدیاں اپنا ہوا بریا وکیا اس كرساكة مرزاكا برشال شود يكير سه تفس می مجد سے رود اور میں کہنے نے در ایم میں کے کا بھی وہ میراآشیاں کیون نغس منهون بیں مانکت بهدنے کے با وجود ان دوشعروں میں رمین آسان کا فرق ہے۔ موحن نے حسب عاوت اختصار سے کام لیاہے ۔ مرزا کا شعرا یک شاہ کارہے اور ایک دخرِ معنی کا ما فرجس کی نیظر کمنی مشکل ہے ۔ مومن کے شعر بیں " برباد کمیا" کا ٹکڑا اگر ج کلعث سے خالی تبین میکن اس میں وہ بات کہاں جوم زاکے بیاب استعبال کیوں ہو" بیس ہے۔ موتن کا پرسٹو کمیں دیکھیے ۔ عذر کچه چاہیے ستانے کو ہم مجھتے ہیں آزیائے کو مرذا کیتے ہیں ۔ یبی ہے اُ زمانا توستانا کس کو کہتے ہیں مدو کے جو لیے حب تم تومیراامتحال کیون م مؤتمن دوست سے کتباہیے۔ متبا دا آز ما تا دوامس ستاھے کا ایک بہار ہے۔ مزداکا مطلب یہ ہے کہ تم میرے وہمن کے مشوق بن کرمیری مجتنب کوآن مارہے ہو۔ یہ آن المانہیں ملکہ ستاناہے۔ موتمن کے بال ایجازوافت مادکیساتی مطلب ا داکیا گیاہیے۔ مرز ایکے شعریس مفابلتُ وسعستِ منى زياده ب . مومَن كا ايك اورشعره -عائشق موت بين أب كبين كواسى بيمون شسب حال غير مجوسے ريادہ خراب تفا

عائنتی ہوتے ہیں آب کمی اک اور حش پر کا خرستم کی کچھ توم کا فات میا ہے۔ مومن کہتاہے کے رفیب بوس کا دکا رات کو تحدیدے زیادہ پرمیثان و نباہ حال ہونا اس بات كى دليل مع كرو ويمى في الحقيقت ماستى مرواكواسى برعوا موراسسي يد بینانامقصود ہے کہ عشق خارز ویرال سازے ۔ مرزا کیے ہیں معشوق خود کسی دوسر تشخف برعاستن بواسد اس - جرستم بم بركيد بي اب وي ستم اس كا مجوب بمي اس پر روار کھے گا وراس طرح اپنے جوروشم کا برلہ پائے گا۔ بددوستع تنشاب ہیں گر مرزائے مصمون کا پہلواس طرح بدل دیا ہے کہ اس سے ایک اور گوسٹر نکل آیا ہے۔ عرخیام کی ایک رباعی ہے ۔۔ في برفساد وترك دين وادب سن حنوردن من نه ازبرلسة طرب مست سفنوردن ومست بودنم رب سبدب خوامم كرب بيخودى برارم تنس مأفظ فے اسی خیال کواہے انداز میں اس طرح ادا کیا ہے ۔ فرمست بحركم فتذبج درعاكم اوفيآو عارف بجام مے زدواز تم کال گرفت محسى فارسى سناع كابيستعرجى استمصموك كا معلبم ا زحے پرستی نزد ماغی با نبود یک دوساعزآب دادم گرئیمسنایدرا مرزا کے بیال بی خمون ہوں بندھا ہے ۔۔ مص سدع عن نشاط ہے کس روسیاہ کو اک گوندہے خودی مجھے دن دان چاہیے فارسی کاشعرہے ۔۔ بربولت داکه وا دیم جوشی ہے سرود سانوستى غرآبنك عدم جيزك مدامنت مرزا کہتے ہیں ۔ نشو ونما \_ اصل سعد غالب فرفع كو خامونتی ہی سے کیلے ہے جوبات جاہیے مطلب یہ سبے کہ ذات اللی کا جلوّہ خاموش ہرچیز کی اصل دلینی جرط) ہے اوراسی سے سب كونشوونا ماصل موتى بع جيب ورضت كى شاخبى سب جريد كيوط كردكلي بين تبكن

پراچنگی جولکہ ہے ۔ اسی طوح ہو یا ت ہے وہ خاموشی ہی سے گلی ہے لینی پیلےمعنی اس کے وَمِن یں آئے ہیں ۔ اس کے معداس سے بات پیا ہوئی سے اور خودمعی پوسٹیدہ ہیں ۔ فاری شاع نے مداز مستی و اور استان خاموش کی تمثیل میں کرسے مطلب ا داکیا ہے اور مرز الے مسل ا فروع ا درخا موش کی تیش سے ملآ مفینی کا شعرے ہے آ ل تعاده بم الادسنتِ تو بريزِ جگرِيدن درياب كرماندست زدل قطرة توق مرزا نے ہی معنمون یول کیا ہے ۔ بساط چر بیل تفا ایک دل یک تعلی نوں وہ مجی سورمتا ہے ؛ نداز مکریدن مسریکوں دہ بھی مرذا كايهضون فالمبافيعنى كم تشعر سع مستنظ هم كمرانبول ندابي انداز بال سع استرثي مولانًا مَ أَمَى كَاسْتُعرب -آساں جام جگوں دا*ں کزےتے عشرت تہی*ا مست باده از مهام بگوت بنن نشان البی است اس کے ساتھ متو داکا ہم عنمون شعرد بیکھے سے يقيل مي كاسة والدون بي كونهي بوتا نہیں میں طامب رزق آسمان سے کر مجھے ذوتى في يمنمون يول بالدهاس سه ہے عشرت طلب کرتے تھے ناحق آ مال مم کے آخرجب اسے دیکھا فقط خانی شبو نکلا مرزا کہتے ہیں ہے مع عشرت كى خواميش فى كروت مي كيم ير بينا بداك دوبياد جام دارگول ده بعی نلا برب که جامی ،ستودا ، فروق اورمزا جاروں نے ایک می هنمون پر طبع آزماتی کی جامعنی آسان

اله اس شعر کامعرف ال بعض نخول میں اوں ہے۔ کا میں است وطاآب اللہ است وطاآب ا

عیش و مشرت کی توقع دکھنا ہے ہے۔ ہرایک نے اپنے مفوص دنگ ہیں اسے ا داکیا ہے۔
مود لکے شعری افتصار وسلاست ہے۔ زدق کا شعرمقا بلتہ بست درج کا ہے۔ مزا ہاشر
جاتی کے شعرکا ہم بلرہ ہے آگری اس کے اثر سے بے نبیاز معلوم نہیں ہوتا ۔ مرز انے ایک د وجاد کہ کر
سات آسمانوں کی ارت جو اشارہ کیا ہے اس سے شعری نطف پیرا ہوگیا ہے ۔

مرزاتیکل کے پتین شعرطاحظ فرط بیٹے سے ملاحالم فرمیب دبیرہ عائشق نی شود سے میں تحیال توصودت پرمرستے بیست

ا کرید مرید میدالفت فرین میدالفت فرین میداین برم مجرم مقدد اعظیم نیست ملاچون نگه در دیده صیرالفت فرین بی

من مودت وكى برم ي متوم دا ديم ما مي حل جاب أغير برطاق عدم داديم ا

مردا کارشد کھی اسی فہرم کا ترجان ہے ۔۔

يستى كى مرت قريب من أجابُواتس مالم تمام علقه دام فسيال ب

حیاری ترمزی کاشعر ہے ۔۔

چريزم افتك ازول آودود آكود مع خيزر

يعير أب براتش برز درو دع خيرد

اس كرمايخ رزاكا يتعرد يكي سد

الگ سے باق میں بھیے وقت اٹھی ہے صوا ہر کریوئی دوبا ندگی میں نالہ سے ناچارہ بے میں بہردی ہے حیار بیا ہے۔ میں بی سے دول سے آہ آنشیں کینیٹے نہا سور سے با فی کواس پانی کے سائھ تشبیبہددی ہے جواگ کو مجبا دیتا ہے اور اس سے دوسواں اجھتا ہے۔ مرز و فیصعمون دو سرے مضابہ ہے اور اس میں مقابلت والی چرنے بیاتی اور اس میں مقابلت والی چرنے بیاتی اور اس میں مقابلت میں نالہ کرنے پر مجبود موجانا ہے میں کھینے وفقت صوار اٹھتی ہے اس طرح انسان در ماندگی کی حالت میں نالہ کرنے پر مجبود موجانا ہے تمر کا ایک مشعر ہے ۔۔۔

يم في مرنام كيا بي كاغذافشاني كا

آهڪھايين جو لفاق أر شعا پر لگي جو ليُ

ده می جائے کہ اہور و کے نکمھا پیر مکتن ا

اور دُونَ كَهِمّا بِهِ سه

يرجا بتاب شوق كه قامد رمجائي ومر

مرزالوں كيتابس آ انکی تصویر سرنامد به تعنی ب که تا میخدم که ایک کاس کوحسرت دیدار سی مضمون تتير سعمستعارك كياسها ورتمينول شعريم عفون بي- ذون كاشعرم ذا كيشعر كمقابلي بعافق كاعتبار مع بهتر ب راس مي حسرت ديداركا طائيد ذكركرف كى كالمكان يدي طلب ا ما كرنے سے اعلی برا ہوگیا ہے۔ مرزاسو قا كاشعرہے سے رزج مجد سد كدهر برخزال كهال بعربهار کہیں تغسی کوسے کی سے کیا سروکا ر اورمرزا كينة بس فوزال كيا وفصل كل كينة بين كس كود كوني مرسم بحر وي بم بين يقنس سعدا ورماتم بال ومركاسي مرزا کاشعر شودا کے مقدمے مقلیمے میں بہت بلندہے امداس کا اسلوب بیان بے بدل ہے۔ مضحني كاايك شعري سه ریمی دکیجے جمجیست در کیجے عاشق سعه ابيئه قطع مرقدت تركيجية تأتشخ في ميضمون بهترا ندازمي بالمرهماس بسب كرتة رموحفايي وفاكرز بوسك -، وهوکسی طرح تومبروکادمیری جال مرڈانے یہ باست *اس افرح کی س*سے سے مجونبس سے تو عداوت بی میں تطع كبجيه العلقهم سس متودا كايشعر لماحظ فرمات سه ظالم مجرعه بدجام تصدى سيجرب ماتى ہے اکتبم کل دیم بہار ا درم زا کانشعر می اس کے ساتھ دیکھیے کہ ۔۔۔ دل کے بوں کرنے کی وَصِت بیسی عمهم جندكسيے برق خرا م ان دوشعروں کامعنوں مشترک ہے ۔ اسرازیان میں فرق ہے۔ دونوں کیا اے فو دا چے ہیں مگرستوداکا اسلوب بيان مبتريه.

بنيل كاشعرب \_ ميروم ازخوبش وودا تدنشكه إزآرن تبجه عمر فنتها رسب برمذ محمد وافي سرا مرزا كين بس مستانه ط كرون مول مره وا دى خيال تاباز كشب سعدر ي مرعام م يتبدل كبتاب سيس بعنود بواجانا مون سفداسعه دعاكرة ميون كرميوش مي أفي كاخيال بعري بردار برحب طرح عردفته مجروابس فهيساكى حرز الفيجى بي مفون دوسرے ديك س اداكيا ہے كين بيد ميدان فيال كوستول كى طرح ط كرد الم بول تاكر مجد الهند آب مي ا نے كا بوش مد ہے۔ ملالتظیری کا شعرے سے دا زویرمیززدگرخ پرده برا نداخت ومایخ حال الشهره بالنشارغزل ساخت دميغ مرزا تے اسی مطلب کا پیٹھرکیا ہے ۔۔ كخنتاكسى پكيوں مرے دل كامعا ملہ شعروں کے انتخاب نے دُسُواکیا تھے ذوقى معرفندى كبت بيدسه كمن لغافل زي بيشركه مصترمهم مكمال برندكه إبس بيره بصفعاه نديست ا درم زاکاشعرے سے زندى ابن مب اس شكل سع كزرى فالب ہم بھی کیا یا دکرمی سے کہ خدا سکھنے کتھے ذُوتَى ا ورمرزا كے شعروں میں جو تقور اسا فرق ہے وہ میر ہے كہ ذُوق محبوب كے تغافل كا ذكر كرتا ب اورمرز ازندگى برحانى كى طرف اشاردكريني يسد باقى مضون كيسان ب-نا*پی پیرگئ* تا شعرہے سے مے وم ریس کوسے دا زیشک محبست میروم بسكه بالمن آستشنأكستى ذغيرست ميروم كم ومشر الإستعمون ووسريالنا طيب منآمدي تميك مندرج ولي شعرير زيا وه صف في سعديا جانا ہے۔

زول رفئك آيدم كرجزر د دول خيالي تو جسأن مينم كما فتدجشم غيرب يرجمال تو اب م<sub>رد</sub>اکا شعرد <del>یکیمیک</del> سے دیکیمناتشمست کراید اسپنے پر دستگ آجائے ہے عِن اسعے دیکھوں کھیلاکسٹیے سے دیکھن جلتے ہے أنبائ رفك كمعمون م جزينون شعروري بران كياكياسيد - ما ترى كي شوس لفنو ور مل" كي ممرار كم إوجود إنها او يغير كاجو تقابل شعرمي ركعا يأكيا مي تعلف سيد خالي نبيس \_ من اسکانت میں کوئی ایسی: سے نہیں۔ اس سلسلے میں بھومن کا کبی ایس شعر لما حظ ہوسے ان سے پری وٹن کون دیکھیے کو فی 💎 مجھ کومیری تتری نے رسوا کہا مرزاا ودلوتن کے ان دوشعروں کاموازہ کرنے ہوئے بولانا متج برسیسوائی قرانے ہیں، سے زانے وشك كى مديد متنا لى بته كه ميرج واستين معشوق كونهي وكيوسكنا بهون فعال في مبالغه كعبديه كه جدّة رشك في مب مجدكواس برآماده كي كرميرس معشوق كوكوني مد ويجي يوس في إنى وات كوكلى اس مكم مي نشال كيا اورمج كواس كے ديكھتے بيس شرم دئے بير لى ليكن اس اجتساب سے رارِ محبّت افت بوكرًا دوريسوائي ما صل موني - يسلسائه خيال او ينترات فاستفيار مع تا كح عاشقار ترمن كے انداز بغزل كا فاصر ہے " الله المعجزها وبالشيشة توكيرفرايا بعاس علاكك ودمست بصركتوتن فيضمون كالدخ كسى قدربدل كؤست بينغ كرويا بيع ادراجي مبتهت آخري الإذارا بتصاص مي ودريك كعرديات کہ ہدا کیا تا زیخلیق معلوم ہوتا ہے مدنہ میضمون در اصل سی کی اس غزار سے ایک شعری سکس جمیل سے جس پر موس نے تف میں کہے۔ وہ شعریہ سے سات میں زیشہ عشق کیا تم کر مسطے اور سے یا شمق ایر میں نیز انم لفو کیم مرْمن كالبك اوشِه وسَيْصِي سِه یکسی شدبوک ان مطفوں پرگستانی نعجہ سخیریج ساکب برام مینیمیم سا جوگیا اس كے سائذمرز اكا يشعر الاخطر بوسه اس كے سائذمرز اكا يشعر الاخطر بوسه الله معنوم الاہ اللہ معنوم الله الله معنوم الله

میرکویادب ده کیون کرمنے گستاخی کے میریائی اس کوائی ہے قوشرہا جائے ہے موق اس کوائی ہے توشرہا جائے ہے مودولوں موشن کے شعر کام خبوم ہیں کہ رقب اور چھ ہم حضوق کی تنظر کرم مکیساں ہے۔ اس محاظ سعیم دولوں ہرا ہوئی مدیس میں ہوسکتا ہے کہ رقب مودولطن وکرم ہو گرگستاخی ذکرے رہا رہے ہی کام کا ظرف ہمیں کہ ایس مالمت میں اپنی موسے آگے شرط ہے ۔ اس محاظ سے دوہاری ہرا ہری ہمیں کرمائی مرق اکا مطلب ہے ہو کہ معشوق کو حب ونیب کے تھے ہے تھے ہے تھے ان و دو دام جیا سے ہمی ٹر ہا آ سے تو تو در وقیب سے بورجہ اولی کیوں زمشر لمدتی ہی وجہ ہو کہ دو اسے گستان تی سے منع نہ ہمی کرت موشن کا مشعور اولی محق بھی ہمیں ہو اسکے موقع کی تابعہ میں ہو اسے گستا ہی ہے کہ اولی کرنا ہے گئے ہم ایسے کوائی موسل میں ان کھی ہے کہ اس کی تو موسے کرنا ہو ہمیں ہوا ہے گئے ہم ایسے کہ افرار یا گھے کے معتبر ہوا ہے گئے ہمیں ہو اسکے کہ محمومے گھی ہم ایسے کہ افرار یا گھے کہ اس کے دمائی موسل مون کا مشعور داکھ کے دمائی موسل مون کا مشعور ماد خابو ہے۔

محرج بے طرز تفافل پر دہ دارداز عشق پہم السین کوئے جلتے ہیں کہ دہ پانا کے ہے ۔ مزش کا مطلب یہ ہے کہ موشوق نے بڑم غیری اس سے اس سے انسے ہے انکھیں چرائیں کہ ان کے باجی تعلقاً ا کاحال دوم بل برنظا ہر فہ ہولیکن دہ (تومن) اس درجہ خود رفتہ ہواکہ اغیا راس رازعنی کو آوگئے۔ مرزا کہتے ہیں ہم اس برساخت ہو کئیں اس بات سے با فہر ہو کرھی وہ عمد کا بے فہری افل ہر کرتہ ہے تاکہ ہیں مشرمندگی نہ ہو گرم اس کے سے ایسے زفر دوفتہ ہوجا تے ہیں کہ وہ ہی جاتا ہے کہ سے راز افتشا ہوئے بغیر نہیں روسکتا، دونول شعر کا انے خود ہو ہیں یہ دیس کا انداز بریان میاں ہی بھتر ہے ۔ مشرفت قروین کا مشعر ہے ۔

بهست ما يستن كال الغيبيت بوكومرا

ذكرم الج سربهر عدام فالدن ب

قينون شعري مضون بين معين عاضق اس ياست كامتنى بيركهسى دكسى طرح اس كا ذكر مجويس کیاجا تے فواد و دہرا کہی سے یامشکایت کے طور بری جو۔ حرف اندا زبیان بی قرق ہے -مرزاکاشعرمقابات ببتر ہے۔ وقوعی تبریزی کاشعرے سے ے ناپدکہ مرعبد مصلف واری خشم ایں بارتوج ب انخش برارتونست مرزانے میصون اختصار کے مسائنہ زیا وہ زور دارا خاطیس اداکیا ہے اگرچہ وہ وقوعی کے پہلے مقر محامفهوم اس میں شامل کرنے سے قامرر سے بیں سے بار إَ رَجِي بِسِ ان كِي رَجْمُثِينِ ﴿ يَجِي ابْ كِيمُوكُوا فِي اوريهِ مَنْ كَالِيك اورشعر دينيني سه كغيراز فامهرف اززباب باريم دارد بسي فوشنورس آيدلسويم أه مسدت كور مرڈا نے کم دجیش اس کا ترجہ بوں کیا ہے سے مجمد توہیفام زیاتی اورسیے ويكفامنه وكمت جصنامه بر مصمہ ن اللہ کی توقت فکر کا نتیج معلوم ہوتا ہے لیکن مردانے بر کہد کر کھ طادے کے نامہ برسنونک سے البي عالات بيني كي سيرا ويمفرون مقابلنًد اس عرث اختصاد سے الاكيا ہے كہ تمبلي كيشعركو آت کھانسین ہیں ری ہے۔ ایک فایس ر باعی الاط میجے ۔ حیم کدرنفزی وخردمندی و ما سے ازدائرهٔ شرع بروی مزمیم یا ہے عیسست کہ ودمن آ فرید خوا سے باميل كة لبيع كباما حيه تنوا ب كر مر دورثودجرق فكؤكا يبتع ولتخصص سببية الماح چاره بالنجت محمراه آئین تقر<u>لے ماتیز واتیم</u> پرطبیعت ا دحربهیں آتی جانها بورثوا سبوطاعت وزبد م المالك المرب کیا ہوچھے سیرجھ سے مری خا موشی کا باعدث کچه توسیب ایساہے کہیں کچھنہیں کہتا

مير بينے كه كير بس سه ہیں مشق میں ترزیب لگ گئ ہے مة مشكره شكايت مزح دث وحكاميت أب مرزاكاشعرينيكي سد ہے کچھ انسی ہی یا ست جوجیب ہوں وده کیابات کرنہیں آتی ان میوں شعروں کا معہوم ایک سبے۔ مرف انداز بیان کا فرق ہے۔ تمير كابك اورشعرہے سے مين جولولاكها كريه آواز اسی خانہ ٹڑاب کی سے اس کے سانخوم زاکاہم ڈیکے شعر لماحظ ہوست میری آوازگرشیس آتی کیوں ترجیوں کہ یاد کرستے ہیں تترك دوشعر ديجين ب مل خداجلتے ہیں اس بیخ دی نے کس ط ون ہے تک كم يّرت بيوكن وكمينيخة بي انتفاه راينا ملا بیخدی ہے کی کہاں ہم کو ديري انتف رسي اينا مرزلکے ہیں ۔۔۔ ہ کچه بهاری خیرنهمیس آتی مم ومال بي جهال سيم كو كلى ان میوں شعروں کے لعس صفوں میں کوئی فرق نہیں عجب نہیں کہ اوربعض ا شعار کی طرح مرزا کے ام شعرکا محرک بھری کے یہ دوشعر ہوے ہوں۔ گروی ہے کہ برضعر کالے خو دخوب ہے۔ مؤتمن كاليشهوالتعرو يكفي سده س نری دمند پر کمی خاکمه المال د<del>ی</del>رگ عرتوسارى كوعشق بتال ميراتون اس كرسائة مرزاكا يشعرد تكفيك سيه حرم تم كو گرنسس آتى كعبكس مغرس جازه في عالب ووقول تتعرا جيم بب البنة موتن في بهر انداز بهان سينعركوم زركرديا ہے -تيركا يضعر لماحظر يوسده

معام مرى مورت سے وہ عاضق ميں اس كي شكل بر مِن اس كاخوا بإن يأل الكب ده يجه سع بزار استفدر محس ا ویشا کرنے پئ حتمون ہوں لکھا ہے۔ ہ هم اس کوبیا ہیں وہ ہم سے خفاہو دلار کجی توقدرت سے نداکی مسی فارس شرعے بیضموں ہوں با ندھ اسے ۔ ۵ تومولی زمار مامشت*اق* دل بدل میرودچه حال است ایس مرزئهة بيرسه ہم بی مشتاق اورود ہے زار یا اہلی یہ ما جسراکیاسے مندج كسلي روشع ميم معنون بي عرزا كاشعر قرب قرب فارى شعر كا ترحمه ب معرع أنى بي باغنبار من ج خبید س فرق تظرا تهد تا فید محالتزام اور ترج ی تیدی وجدسے ہے۔ یہ دونوں شعر مِصِينگی کی عدد مشامیں ہیں ۔ فارس کا مشہور ترعرہے ۔۔ برریکے کو ای جامہ سے پوش من انداز قدمت داسے سناسم مرز اسكمندرد وللشعر كويره كراس وري شعرى ياد الده وجاتى بعد سه جلادے درتے ہیں شرواعظ سے محکوتے ہم بھے بہت ہیں اسے حبر کھیس ہو آئے میرکاشعرے سے اڑتے ہی آشیاں سے گرفتار ہوگئے يم نے میں پیرک بھی جمن کی پرا کے پیم مرز محی کسی زروسی ندوزیس کھتے ہیں سے بنہاں کے دام کخت قریب آشیاں کے اڑنے نہ پائے تھے کا گرفار ہم ہوئے اسنه و ذو تی نے میں میمغمون با ندھاہے لیکن مختلف تمثیں بہاں کرکے ہے تغمت توديجه تون سيع ماكركبال كمنار دوچارج تق جبکه لب بام روگیا زل کی خوار زمی کاشعہ ہے ۔ ۵

وتنها نصيب منعم و در دميس نميست

انبيج دودوع ولي مليانعيب نميست

مرزلہتے ہیں۔۔

ترى دفاف كيا بولا فى كه دبرس ترساس بم يببت سيم برب ولالی نے مرب اتناکیا ہے کہ روست کے ورو وغم کے علاوہ اس کے ول کوا ورکبی فم ہیں مرزانے اس مضمون سے ایک اور معمول نکالاسے - کہتے ہیں دوست نے جاتم کیے ہیں آگردہ وفاکر کے ان کی تعافی مجی کرے توال ظلمول کی الماقی کیوں کر ایک تی ہے جود ومست کے ظلم دستم کے علادہ ان پر <del>ج</del>ے ہیں مضمون میں ترتی ہے میرکہ کیے ہیں سے ده گيا اس طرف كاختالكهذا

والقحيب الك مما تلم زجو.

مرته الشنج بيمعتمون بوب يا ترمعاسيے ســــ

كهنته دسب حنول كح حكايات فوفيكال مرحينراس مي إلقهار حقلم برية مضمون میں کمسانیت ہے۔ تمرکے یہاں خطا ورمرزلے شعربیں کا یا بیٹے نومچکاں کے ذکر سے مطاب ہے كونى خاص فرق نبس آ أكيني تأسع كاشعرب ٥

برمول موسے کہ یکسمی مارچینیم دگوش ک

شكل تقربس يرى أياتهين بياري مرز اکے بہاں بیعنرون بوں بندھاہے ۔۔

نے مڑر و مسال نانطار دُجال میں میت موئی کرا شنی حیثم و گوش ہے۔

ناتسخ كهناسيم - أسحه في فشكل بين ويجهي اوركان في في مهيرسنا اس ليئ ترّت سعيم يح جمالة ا در کان اس کے میغیام سے محروم ہو نرکے باعث دونوں کی بی حال ہی ہی موز کہتے ہی ایک و قنت ایسا تحف کدا نکھ کونطارہ کیال حاصل تعاتو کان کو اس پریشک آنا تھا اورحیب کان تک وصل کی فوش خری پنج جاتی قوآ تکھ کواس پررشک آتا تھا گرا ہے وہ زما مدگیا۔ اب مزقوم وہ وصال ہی سنتے ہیں اور رہے لیار دیکھنا تصبیب ہوناہے ۔ اس لیے ملات سے آنکہ اور کان میں باہم سن ہوگی ہے ین دی مفعون و ونو رستعروں کا اب ہے لیکن مرز نے بس صفاق ودد لنشین ایراز سے اور کرکھا سے بلندکر دیا ہے ، تخ نہیں گرسکا ہے۔

رِینی مرتندی کاشعریے سے

زرو كحسن بخورشير مع زيرميلو

متنارہ ایست گرگوش آں بلال ابرہ مرز ا کے اس شعرکا اس سے مقاب کیجئے سے

حوبر کوعقد گردن بو بال میں دیکھنا کیا، وج پرستارہ گوبرفردش ہے رقی نے ستارہ ، ہول، ورخورشیر دغیرہ کی رہایت کو تدنظر کھنے ہوئے شعرکا حسن بڑھا نے کی کوشش کی ہے۔ اورسٹوق کے کان کے مونی کوستارہ قرار دسے کرا فرروئے حسن اسے خودشید کے بمابر بھک سے بی بلندظا ہرکر دیا ہے ۔ مرزائے گوبرفروش کی خوش قسمتی پراس لئے رشک کیا ہے کہ اس کے انقوں بنہ ا پارسٹوق کی گردن میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے رشک سے معلق کر کے معمون کو ترقی دی ہے ۔ میرکا یہ بلیغ مشعرہ کیجھے سے

برم کے غیش شب کا باں دن میوتے ہی یہ رنگ ہوا تشمع کی جاگہ دو دشتک تھا خاکسٹر پروا نہ تھا

اس كے سائقد مرزا كے بيعيار قطعه بندشعر و كھيتے سے

داءن باخیاں وکف کل فردش ہے برحبنیت نگاہ مہ فردوس گوش سے نے دہ سرمد وسوڑنہ جوش وقروش ہے اک شع روگئ ہے سود کا فرقش ہے

یاشب کودکھنے تھے کہ گراش کہ ساط معنی نوام ساتی وفوت صدا کے جنگ یاجیح دم جود تیکھنے کا کر تو برام بیں داغ فرائز صحبت نشب کی جل ہوئی

کیا ہے یہ شہ

یہ درست ہے۔ دنیر کامشعروا تنی کیاڈھا ختصا رکا ایکسلاتھ ہے گرساتھ ہی ہے ا ننا پڑے گاکہ عمرذاکا ہیرا پڑ بیان گرچکی قدرتھ صیل کا حاس ہے پگرود و دیئیرتناک ہونے ہیں جواہے بہیں مکھیا ۔ فشرد کا ایک شعرہے سے

ا زوہ دہ برگز رکہ شکیدیا نم نسبا نع درعشوہ برشکن کرگرہ انتظا رنیست اس کے ساتھ برزاکا پرشعر دیکھتے جرمقا بات ہے ۔۔۔

آگیری جان کو قسرار نہیں ہے طاقت بیدادِ انتظارہیں ہے موشن کا شعر ہے ہے

پیش عدو مجھ کے وراحال بھینا تابویں دل نہیں مرے لس انہاں انہیں اس کے سائھ ذُون کا پیشور پڑھے ہے

ركيها أخركو من كهورك كى طرت بجوط به

يم برسيق تق كيون آپ نے چيرا ہم كو

ا درمرزا کاشعر الخطف کیجئے سے موریر ایاریان کین گریش

بوں مرایا سازاً بنگب شکایت کچرن پوچر

ہے ہیں ہہ آرکہ لوگ ہے۔ تیمن شعرج معنموں ہیں المبتہ طرزا دا ہیں فرق ہے ۔ متوثق کے شعریں تغزل کارنگ نایاں ہے ۔ عَرَّنِی کا ایک شعرہے سے

کے لازم است با رہ کشیدن زجام زور مقصور توگر بینست قصور توگر بینست قصور توگر بینست قصور توگر بینست قصور توگر بینست مرزانے ہیں مفون اسپنے ، نواز ہیاں ہیں اس کر کے زیادہ زور وارا وردکشش بنوج ہے ہے۔
اور بازا دیسے ہے کہ آگر ٹورٹ کی سائر جم سے مراجام سفال اچھاہے ۔
مرزا کا پہنے مربیت شہورہ اور کمن فہموں سے قراع تحسین حاصل کریجا ہے ۔ طرزا دائی ٹوب ہے گرمضون اس کا نہیں ترقی کا ہے ۔ تیر کا پیشر دیمھے کے سے

المه وايوان خالب اردور نسخ المرشى رصغد ١٥٥٩ -

۔ آسکے کھو کے کیا کریں دسست طبع وراز وہ ہاکا ۔ دگیاہے سریا نے دھرے وعرب مرزانے کی پینفون فوب کہا ہے سے

روہ، سبے طلب دیں نومزااس میں سواملنا سے

وه گداجس كوند بيوخو ئے سوال اچھاہے

نسونی تبریزی کاشعری ہے۔

تدميده هال مرا وتست بي فراري حيث

یا دچ میرسم آسوده میشوم از دو د مرزدندیمی عفون بوب با ندیده سے سے

ان کے دیکھے سے ہو آجاتی سیم منع بردونی

وه مجمع مي كساركامال اجيا ب

پیشومرز سکے بکردار دوزبان کے بہترین اضعاریس سے مجعاجا کہے اور فی الوافع ہے ہی بہت ٹوب فیکن برکہنا تعالیّا بعیدا زمنیقت ناموگاکہ اس میر بھی سوائے ڈبان وبندش کے مرزا کا کوئی ھنہیں ۔ عُرَقَی کانشعرہے ۔۔۔۔۔

تا بسيم رسوارض حف لعن ميكردو

ٹالیمکیٹم از دردِ آوگا ہے لیسکن مرز اکہتے ہیں ہے

را رماند را دا رماند را

دل دحكرمي يرافشان جرايك موجر خورسيم

یم این زعم می مجھ ہوئے تھاس کودم آگے

عُرِّنَى الدَكِرَةَ سِهِ تَوصَعَف كے مارسے بِداس كُم بِمِنْوَّل كُمُ اَنْ آئِے اَئِے سانس بِمِ مِرْتُل بِوجَانَا ہِ مرزا كہتے ہيں غِمِ عَشَق نے ان كے مل وظركولبوكر دياہے ۔ وہ اسے سانس سمجے ہوئے كظ ليكن دالل يہ ايك جرش (ن موي خون ہے اور اس) ۔

مترمعزو فاركت كاشعرب

برعضون زدسیت تودارد دسکاسے چوں ادفون لبا ہم اِ آلفہ اِ کے قدار بساکہ حزیث توشی فرانے ہیں اس بات کو مشتحفی نے بڑی عدد تسنبیہ و تمثیل میں اواکیا ہے ہے هیشتہ مے کی طرح اسل تی جھیڑی کو نہجرے بیٹھے ہیں

مرزانے معمون ہوں کہاہے سے مربول می شکوے سے لیل راگ سے جسے ماجا اک دراچیر بی میرد میجه کیسا بوتا ہے مینون شور کائے خود خرب یں مصحف کے اس تشبیر پختلف سے ، زار میمون بیا ہی کہ میکے ہیں مؤتمن کاشعرہے ۔۔ ۵ مانگاكري كاب سے دعا جي اركى الخرتو وشني بع اثركود عاك سائق مرزا کھتے میں سے نوب منعا يبلے سے يوتے جوہم اپنے وخواہ کر كعلاجا ہے ہيں اور برا ہوتا ہے دونوں امتنا ووں کامضمون یہ ہے کرجو کچہ مہرتا ہے ان کی قوامیش کے برخلاف ہوتا ہے۔ مرتمن كبناصه بهارى وعاكا الريمكس خوابش بوناب اس بية اسديم كوبجر إدك دعا مانكى چلہتے اکروس فعیب ہو۔ مرز اکا مطنب میں یا لفاظ دیگر ہی ہے۔ کہنے میں کرود میلاج استے میں آ يُرابِرًا سِياس لين الجمابِرُ الكروه الين رخواه برين كران كالعِلامِوما وونول كراد ا يصطلب یں فرق موت یہ ہے کہ توشن نے اسے وسل دوست تک محدود دیکا ہے اورمرز انے ہما ہے كرمتعلق ينيال فالبركياب مرتن كوشعرى تغزل اورشوخ كارجك نهيان بدر تواجه بيان مكالك شعرب م عوش تک جاتی ہی اب لیے کہ بھی اسکتی بنہیں رحم أناب بيان اب مجمر كوايي أه ير

مرداکا بم مغمون شعرب سه

الرجا آ تفایرے عرف سے میرااوراب بین سب تک آ ہے جواب ہی رسا ہوتا ہے

یاآل شعف کے باعث آدکا زور کم ہونے کا رونا روتے ہیں اور مرزانالہ کی ناتوانی کا بنا دی
طور پردونوں کا مفعون ایک ہے میکن طرزانا اور مبدش میں بیآن کا شعر مقابلة بہت ہے۔
علاوہ اذیں اس میں اب ان کرار کا عبب ہی ہے رمیر کا شعر ہے سه
کا نظے ول دونو ہوتے عشق میں ایک رمیر کا شعر ہے میک مونے وشق ہی

دل کئی یا رب کئی و سے ہو تے ميرى قسمت مي غم گراتشانشا دونوں شعریائے خود خوب میں حرمنعون تیر کے بہاں زیادہ انتہا مندھ کیاہے۔ مير كالك اورشعر ديكھيئے سے عمرنے ہم سے بے و نما ئی کی اس کے الفائے مہدتک شبیتے اس كے ساتھ قائم كانشعر لما حظوم وسدہ ایک وان تک عرضے اپنی دفا داری نرکی بعدخطأ في كماس كتعادفا كالخال مرزا فے اس مغمون کونیوں تھاسے سے کوئی دن ا در کھی جئے ہو تے کهی جا تا ده را ه پرعت لب مس بیک رقیع کاشعرہے سے مقصدم نميست كدكمنؤب دسديا حزسد خوش دلم زمی که با و نا مهولسم شب وروز مرزایی باست بور کیتے ہیں سے ہم زماش ہیں تمہارے نام کے خط تعميس كي كرب كيرمطلب مرجو دنیع کو دوست کے نام بارہا ہضا تکھنے میں مستریت حاصل ہوتی ہے۔ اس کو اس بات سے فوٹ ہیں كرخط دومست تك بينجينا ہے يانہيں۔ مرزاكو خط ت<u>كھتے ہيں</u> اس واسطے لطف آتا ہے كہ اس يرمجبو يكا نام آنا ہے۔مغمون کیساں ہے۔ دونوں کومحبوب کے نام فتا تکھنے میں فوٹنی وہ صل موتی ہے۔ بنائرت ببندر كعان رتمن كالك شعري سه بميشه گريئة ميخارة جهاں با تيسست سرارمام شكست وسبور شدخالى جيسا كربعن فم وس كا قيال سيرعجب نهيس كرمرزا كيمند دير والشعركا باخذوهمن كايي شعرم ر إلاً باد عالم البيميت كي منهوني سي المريد عير حس قدرجام وسيري مناتي مرزا في ترتمن كراغا بدي تنتيل كاجوا غداز المتياركيا ہے رس سے ان كاشعرىبت بمدموكيا ہے كينة بيرجى المرح مينا في مي جام وسبوكاشراب مص كبراد بن اس كى دليل مي كرميا في مي كوفى سيخوارنيس ہے اسى طرح م بل مست كان بونا عالم كى بادى كاسب ب - اكردو موستے تو ا ن محج د وكرم كصبب سيعالم كا كا إ دربنا دخوا دنغا صير جام وسبو كمع و دوكرم سع ببخا نهُ ا

معراد بهنا دخوار ہے۔ بنتیزل کا شعر ہے ۔ كدجلت توجمه دتيثم وومننال خاليست رصيب وبروزه أغوش مى جكداي جا مرزا کہتے ہیں ۔۔ ہ مخلشن كوترى مجست اذبسكرة مشس آئىسيے مِرغْنِي كَاكُل بِوالْآغُوسِسُ كُ لَ مِي د د فوں شعروں کا معلب یہ ہے کہ کوئی دومست کی صحبت کا خوا ہاں ہے العترتمثیل ایک دوس سے متعقق ہے۔ بتیل کے نزدیک برآ کے اور مرز اکے نیال سے بر ان سے بعثیر ہونے کے بیے ؟ فوش کھو ہے ہوئے ہے۔ میر کا شعرہے سے عشق کرتے ہیں اس پری دوسے خترصاصب می کیا و وا نے ہیں مرزایبی مغمون امرالرح ا داکرتے ہیں سدہ آپ کی صودہت تو دیجھا چلسیمنے چلہمتے ہیں خوب روبوں کو انسید استار زُدِق كاشعرب سه بامت نؤم نے بنائی تھی و باں نوب مگر يتى جوبگرى بوتى نسست توبئ خوب نېسىي مرذاكى دبانئ يعى بيمضمون سينيت سسبق تحتهیں ہے تخ دل اس کومشنائے دیتے کیا سے باست جاں بات جنائے ڈیسے ذوق کہناہے ۔ ہم نے ان کو با توں پس فرب ابجایا گر برنصیبی سے پیر پھی ہم ہیے مقعد دمیں کامیاب مرجه نے مرزا فرانے بین که وه برا محتیب ب میں لا که بات بناؤ ا درا بنام دل اس کو منانا چاموں وہ باتوں کے بھیرمیں اسف والانہیں ۔ امیں صورت میں مقصد براری موتو کیوں کور تاکائ مجشندا در باست بنلنے مصحصول مزادمیں کامبیاب مہونے کامعنموں دونوں امثنا دوب کے {ل مشترک ہے حجرمرذا کے اسلوب بیان کے مقابل میں ڈوٹی کا شعربیسن ہے۔ ميدانشاركاشويهس نزاكت اسكل يغناكي ديجعيوانشدار نسيم مبح جي وجلن رجك برميلا مردا کھتے ہیں سے وس بزاکت کامرابوه و معند میں توکی والق آوي تواميس والمؤلكائ مسين

دونون شعرا پی مَکر بوب بین ا ورجیب کرحفرت جوش ملسیا نی فراتے بین ان دوشعروں بی موازم كرا مشكل ب- فارسي سي كسيكا خعرب م ا مانؤکوا کی جوں خواب سفے آید كفتى كرمخواب اثدرشكيس ويميت امشب مولاء جامی کے إن بمضمون بوں آیا ہے سے چول من رعم خولیش ما دینم که نواب جیست كنتي شير بخواب قوائم ولي چرمسود اورمرزانے بوں کہاہے سے ومے بھے تیرشس ول مجال خواب تو رہے وہ آ کے خواب میں تسکین اضعراب تو دے مینول شعرم سفهون میں۔ مرت اسلوب بیان کسی قدرمختیف ہے۔ علّامه نیتی کا به شعرطان خاخر یاسیتے سدہ مسودة الماس ورزجر بإل ميكنشد فوشدارد فيمحبتن راميهما بزاكصيت مرزانے بیضمون اردومی **یوں منٹقل کیاسیے س**ے را بالتي الله الماس مراحب ول ك كراس مي ديزة الماس بروائع ب میرکا پاشعرد بچھتے سے میرتیمی وے تکامیں بکور کے سے لئے العتى بس يك سے تاہم نكك ہى أوين مرز کہتے ہیں سے

مَوْكَن كَانْعِر ہے سے فرياد بدهمنا دمشى جا نجب كرون محمرد بم جان نثاري پيغام بريه پو مردنكيتيسيه

دا به دل گل کویتر به کیا کید بوارتيب تؤبونامه برب كياكية موتمن كامطلب يرسب - المرجع يرويم نهوكه نامرير في وي واست پرعائشق بوكرما ب نثاركي ب ا دراس بات کالیقین جوکه د دست نے محض نامه برجونے کی بنا پرا مصر تنز کیا توہی اس بیگنا ہ كح تسل كم يجال برجا بكا فراد كرون اورا سع مرم قرار دول لكن جو كيمتيقت معلوم ببس اس لير يى خاموش بول عرز اكبية بي - قاصر دوست كرحسن يرفونينة بوكر اگر بها دادتيب بوكيا و بم كيابس دویجی آخرانسان ہے۔ اس کوکم کرتسوروار محمر اسکے جیں۔ اس کے علادہ اس کی نامہ بری کے خیال سے بھی ہاراحیب دیمنا ہی مفاسمب ہے ہوتی نے اوائے مطلب میں کسی قدر مختلعت پہلواضتیادکیا ہے اور اس كالسري عن أفري زياده يا ي جاتي ب

مَیّنی کاشعرہے ۔ مسازدخوش تام جسرت کشیره را

محوييهشنيده ام سخن نامشنبده رأ تميرتے يرمنمون يوں كہاہے سے

جىب در د ول كاكبتاج دل مي قوانة بون كمِنّاجِين مُنغِي بِن وَسِجِها مُا يُول مرزانے کی فوب کما ہے سے

وہے کوشمہ کہ بوں دمے دکھا ہے ہم کوفریب کہن کیے ہی انہیں سب فہرہے کی کھٹے عرفی کا ایک شعر ہے جس کا حوالہ م اس سے بہلے م ذاکے ایک و دسمہ معنون شوکے مسابق دے

یکیں ۔

اذمن بخيرهرمت وكسدب فجمندمكن بالجنت خود عدا وسنة بعنسن أنسهان فخاه م ذا تے بھی بیمعنون اس تتعرب با ندھاہے ۔۔

حسدسزات كمال يخ به كياكي ستم بها معمناع اسر بعرك مجير

بتدل كافعرع سه

مرده مم تشكرتها ست دارد آرميدن ج وتدر وخوارامست اورخواجه أتش كبية بي سده أمود كان خاك كي مل خراب ب زیرزمی مح مین کی صورت نہیں کوئی ووفى كامشهوي ميحق مرکے جی میں نہ یا یا تو کد حرجا ہیں ہے ب تو تھبر اسمے یہ کہے ہیں کہ مرجا میں سمے اب مرز " كاشعر الماحظر كيمير سه وائے وال بی شود محترفے نہ وم سیسے ویا ہے گیا تھاگڈریں ڈوتی تن آسائی سسیمھے چاروں شعریم مضمون ہیں۔ وُول نے کتابیس، پنامعسب بیان کیا ہے، درمرزا نے مراحن سے زوق کے انداز بیان نے متعرکوریا دہ پردرداوم کمیٹیت مجری بہتر بنا دیاہے کہتے ہی مرزاخود دوق راس شعری بری تعربیت کرتے تھے معنوں کے عنبار سے مزداد شعر تیزیل کے شعر سے زیادہ قریبے ليركازان دوه م شعر م ك أنكراتك دكيمة بوتاب كسب ابتدائے عشق ہے روا ہے کیا مرزا تے ہی پیشموں اچے اسلوب سے باندھاہے ۔ امجی آد کمخی کام و دمین کی آزمانس سے وث وہے می جنب امرے دہر تھ تب دیکھے کیا ہو يعى آغاز مشق ايساسف بعدوا بنام اس كارجاف بوكار تَنْخِ زُوْلَ كُامِينُهُم رَجِيجَةُ سِهِ ر تع کیاجا با تعامم فراور وال کیا ہوگ مبم نے ان سے دوستی کی دہ ہے کرتے دگئی اب مرزا که شعر لما حظیمو سست ندایا مِنربُر دل کی مکرتا تیر اگس ہے کرجننا کھنچتا ہوں اور کھنچتا جائے ہے تھے سے دونول شنا روں نے جزیہ دل کی اُنٹی تائیرا درماعی محبت کی ناکامی کا ذکر کیا ہے۔ طرز اِدا مختلف تدایا مذبر دل کی مکرتا تیراً می سب دونو رشع پجائے خود ایکھ ہیں۔ میر کے دو تھر زیکھتے ہے أكر مداكر حب م فود ما جو سائد على ما عيرت سه نام اس كا آيانبي زبال پر

كرية بنين فرت مصعداكم كالح والم سن عشق ال كوب جوما ركوا بين دم رفتن ن كيما تقور (اكاشعر لاحقد فرات: ك تياست كربودك يرعى كاليم مغرفات وهكافروفداكهي درونيا جلة بع بهاس يمنول شعرول بين مركة ي جال شرك بيس كى بنارتشك ب مبير كا دومراشعر مرزا كالنعر س زياده قربب ہے۔ وہ دنشک کے باعث مجوب کو ٹھمت کرتے وقت ضراکھی حوالے نہیں کرتا۔ مرزا کے مشعر کا بهى ييمغېوم بدابدا بنول قراتنا اولامنا فركياب كايس مجوبكارتيك سائة بمسغيونا قيامت، بیّدل کاشعریب سے ديدهٔ داكه بر نغلادهٔ دل محرم تيست مرّه بريم ذون ا ذومسينه ندامست كم غيست مرة اتے يمضمون يوں اواكياسى س زبسکەمشى تماشەجنوں عىلامىت سى كىشاد دىيىىن مارەسىيلى نرامىت سى*ے* بيدل كامطلب يرب كرجواً تحميل مل كے نظار ، سے واقف ابنى معنى دل كرمواكى ديرى ہے کے نظارے میں معروف جیںا ن کے ہے جاریار الکوں کا بارٹا یا عمنی تدامست ہے۔ مرزا ہروقت معروت تماشہ دہے کوجنوں کی علامت سیمھتے ہیں اور چکوں کے کھننے اور ہند ہونے کو ندا مست کا تعبير قرادديني بي-مرزا كاشعربيل كي شعر كانا قعل ترجم بهديد نتیدی کاشورے سے بهدادنيض دبخت وجؤن سبا ضنررا چهبهره ازگل د ولیش بومسس محرا ختر دا مرزاتے ہی مفتون ہوں کہا ہے ۔۔ جۇن ساخىة دىنىلىڭ قېامتىم - مرزانے اس بىل دسعمت بىداكى ب وفامقابل ووعوي عشق بدبيا و ان دوستعرول کامفعون کم ویش ایک ہے جأت كاشعرب ــــــ ہوا ہوں ہجر میں لاغرمیاں تک جوموت آئے توہیجائے نہ جھے کو اورناً سنح كميت بي ١

اله اس كوعشق مهد اس كوسلام مهديا آفرين مهد وروسيون أواصطلاح - ( مي وفيسرفيد و احد ) -

ميري سيكيس بع عام كالمرتصورة لاغزاليها بون كرمي اكتربوا سي أركما بادشاه ظفر مُرحوم كالنداز وسنطح - ٥ كوف كوف وصوره عن المرق تضاعتي من ما تفسا ناتوانی نے کیالی جان میرسی ہجسسر میں اب مرزا كاشعر لما خار كيجيج سـ ٥ میرازشه دیکو کر کرکوئی بتلادے کے لأغراتها بول كركرتوبزم بس جاد مے مجھے چاروں شاع دن کا مضون ابک ہے بعنی لاغ ری کا برمبالغہبان ۔ ظفہ کا شعر را است کے شعر سے زریہ ، ترب ہم آفوش ہے۔ الميركاشعرب سه د کھوجو خوب تو ہے دسیا عجب تھا شا بر تاہے یاں جہاں میں برر وزو ضب تما نشا م ذا کھتے ہیں۔ بازي الغالب ونيام ه آگ جوتاب ورود تا نري يک اگرم میں عاستہ الورود معمون ہے مرزامتیر کے شعر سے مثا تُرموے نظراً تے ہیں شکل انہوں نے دنیا کو بانظيرًا طفال كبر كرمضون كارم كسى قدرجل ديا ميحس سے تا تربيم كيا ہے -فاری می کسی کاشعرہے سے فراق دوئے تو دوندگی چرون است ایں . توخود درائينه نبئز كه چيست مسال مرا مرذا کامندوم زیل شعراس سے بہت کچرمنا سبت دکھتا ہے سے وَدِيُوكُوكُولُونِكُ عِيرًا مِياً كُ مت پوچوکدکیا حال ہے میرا تربے تھے عرفی کا تعرب سه بیار باده که جانم وسے زنا لہ بر آید بزارزمزمه ازدل بیک بیب له بر آید اس كرسانة مرزاكا يرشعرد ينطي سده يبرد بيجيئي انرازگل اٺ ني گفت ر رك و ك كوفى بهارة وصميام ع آك مرزا كالشوع فى كے تنعرہے پرتو پذیرمعلوم ہو ناہیے محمر دونوں شعروں كا نداز بدیان كاے فود حوب ہے۔ يؤتمن كايشود يجييج سيده

كه بهمريات بين ناضح تمهارا نام بيذ كف

مذما نول مح تصيحت يرسسنا بين توكيب كرتا س كمسائق مرزاكا برشع كمي المنظمين سن

تقرمت کا گررگذرے ہے میں دفتک مسکنڈ کیوں کی کمر ٹونام ندان کامرے آگے بوش کهتا ہے ک<sup>ون</sup>ا ہے ترکب طق کی تھیمت کرتا تھا۔ میں س کی تصبیحت نہیں یا نوں کا گماس کی باتی مسنف بمجبورك كيونك ودبريات عي مجوميدكا نام بيث ها اورم يحقلوه بوتا كقارم دالبفيحا يسابى يا ظامر کمیا سے مردوس سے رخ سے کہتے ہیں کونی معتوی بن مرببتا ہے تورشک کی وجہ سے مجھے نا کورہونا ہے اس سے لوگ یہ سجھے ہیں کہ تھے اس نام سے نغرشت ہے ۔ ہیں ، لیسے دیٹنگ سے با ڈائیا۔ اب کمیس کر كهول كراس كانام مذلور مؤتش بالصحك كافا إلى إلى المعيمة استغفيراس لينع مجودسے كروه برياست ميں مجوب کا نام لیٹا تھا اورمردارشک کے بارسے یہ گوار بسی کرتے کہ کوئی ان کے مجوب کا نام نے ۔ وونوں شعرائی ذبی جگہ حوب ہیں۔ لاوجگن ناکھ آزاد سے توشن کے شعر کا چرب یوں اٹارا ہے سے منتاین کہاں داعنونا داں کی تعییمت ہے گرومنوں تعیمت میں ترا تا م نہ ہو تا

مستحابی کی دیک دیامی ہے سے

رورتودنر ديك تراحال تباه مهر را برنغاض کشی ای*ں را برنگا* ک<sup>ا بی</sup>

إعاش الدوعاش ازتو درناله وآه كس نبيسنت كرجال اذ توملامت بمرو

ا زیک نگاه کششت ونگاهِ دگر نه کرد

اس کے ساتھ امیر خشر دکا پر خسر دیکھیے سے لخفتم ميكون سيكتى وذئده ميكنى

وب مرز اکا تدا زمن مفرموسه

كمقي عن است نفافل كام كل کی ایک ہی نگاہ کہ بس خاک ہو گئے۔ ننیوں شاع وں مکے باں مغمول میں کسی قدر کی بیٹی اور طرزا وہ میں فرق ہونے کے باوجود مرکزی شال مسترک ہے وہ یہ کدموب کی ایک ہی لگاہ ماشنی کوفدائردیتی ہے۔ مردا بنيدل كاشعرب سه

> له آنشکده آ دُده می اس د باشی کا معرعهٔ سوم یون در ج ہے۔ مط ددکس نیست کدارُ تومیال آوا تزیرُ دان ہی صف ۲۰۷ ۔

جیٹم واکردں کھیل فرصتِ تنظیبارہ سیست پرتوابی فیع آغومشی دواج محفل اسست مرز کے پیمنھوں یوں کہلہے سے

انا کا اے آجی رنگ تماٹ باختن چینم داگر دیدہ آفوش دوارع جلوہ ہے بہتر کی اسلاب بہہے کو انتخاری کا کھولٹا اس باست کا کفیل نہیں کہ نظارے کی فرصت منے - اس شمط تھا مدہ بعنی آئے کا کہ انتخاری کا کھولٹا اس باست کا کفیل نہیں کہ نظارے کی فرصت منے - اس شمط تھا مہ بے نبات بعنی آئے کئی پر آؤ ایک آئوش ہے جو محفل کو نیست کرنے کے لیے آفوش کو کھول دی گھول دی گھروں ما کھول اس کو فصرت کرنے کے لیے آفوش کو کھولٹ ہیں - دونوں شعروں کا مطلب و احد ہے بین عبوری مالے کم شیات ہے ۔ معتمل کا ایک نشعر ہے سے

پیٹ چکا حب سے گریباں تب سے الفرر ہاتھ دھرے بیٹے ہیں مرزا کھنے ہیں سے

بیکاریُ جنوں کو ہے سمر بیٹنے کاشفل جب م کا ڈوٹ جائیں تو کچاکر ایکوئی کاشفل سفتی کی کھوٹی کے بوئے سفتی کی کھوٹے کے بعد بھار ہیں اور مرزا ایکاری جنون میں سمرچینے کاشفل افتیار کیے ہوئے بیں رفادسی کا ایک مشہود ضعر ہے ہے۔

بنی دملنان قسمت دا چرسود ا در د بهرکابل کیخفر زاسی موان تنشدے دّد دسکندودا بیا یک عامته اورد دمغمون ہے - مرزا مخترطور پر ایس کینے بیں سات

کیاکی تفرنے مسکندسے اب کسے ردنماکرے کوئی حمیرکا شعربے سہ

مو كه آنش زيال من بيد بيد مير اب كى كي كي وه تب كى بات مرد اكين بر س

سفن میں فائد خانب کی شف افشانی نعیں ہے ہم کو کھی لیکن اب اس میں دہر کے ا متر نے سفون نے نکتفی سے بیان کہا ہے ۔ مرزا نے سعر عدانی میں " اب اس میں وم کیا ہے " کہر کر شعر کو گر اثر بنا نے کی کومشنٹ کی ہے ۔ گان نظیری کا شعر ہے سے

لارشکات گل افعی گذشه پیشل ره 💎 نواکران کورد د فخز ند د اجه خبست

موله نا منآلی ا وردولانا طباطبان مکفتے بی کرمر داکا دہن من رجہ ڈیل شعر بی نظیم کی طرف لفظری کے اسی شعر سے منتقل ہوا ہے۔

باغ پاکرخفظ نی بر ڈورا تاہے مجھے ساپر شاخ گل انسی نظرا تا ہے۔ مکن ہے ایسا ہونیکن جیساکہ مولانا آسٹی نے کہاہے مزد نے مضمون کو بائک میٹی مرکم کہ کہدے ۔ بہمنمون با نداز دیگرڈو تی کے زبال مجی طباہے سے

سایة مروج د بچی بن ڈدا آہے بھے الده مابن بن کے نشب اے داشکہا گئی آہیں

ما تل خاں را ذی کا شعرہے ۔۔ ہ

أول ابر حادثه يراكدم وقرا بكرست

«مراکردد قب از مرکوسی قرجدوا

يمعنون مرز اكريال زياده احجا بندها م سه

بہد - سبے آبرد ہوکرنزے کوچے سے ہم نکلے

تکلنا خلیسے آدم کا سنتے تے ہیں لیکن مشخصہ ادم کا سنتے تے ہیں لیکن خلیصہ کا کیسا شعرہے ہے

یں کیاکہوں کہ رات بھے کس مے گھرلے

وہ شیعت کہ وعوم تنی حفرت سے زہر ک

إس كدساتة مرزاكا يرشود يجيية سده

كلال مبخاسه كا دروازه غالب اوركبال واعظ برا تناجات بين كل ودجا تا تتعاكريم شكف مضون مكسال مع مربيات كاعالم كسى قدر كتنف سبعد ووثو ل شعر كالمدخود خوب بين \_

فرميدوں فراسانی کاشعرہے ہے

مید د د ل قوی کرکس بیکسال خ*داس*ت

ا ز منعف ول سنال فرکیدوں زمیکسی مرز اکہتے ہیں سندہ

میدل نرجوبیگانگی ختی سے خالب کوئی نہیں نیرا تو مری جان صدا ہے مغمون ایک ہوئے ہے۔ گوئی نہیں نیرا تو مری جان صدا ہے مغمون ایک ہوئے گیا گئی ختی ایم ایم مغمون ایک ہوئے گیا گئی ختی ایم معنی میں کسی قدر وسعت پہا گئی ختی ہے۔ مزتن نے بھی اس سے سطتے بیستے مقبون کا ایک مقطع معنی میں اس نے نفز ل کا رنگ بھردیا ہے اور مرز اکے مقطع سے بہتر ہے سے اس میں اس نفز ل کا رنگ بھردیا ہے اور مرز اکے مقطع سے بہتر ہے سے اس میں اس بیا جدہ کریں گئے میں میں جو ہے اور وں کا قابنا بھی خدا ہے۔

عربی کادیک بے مش سے سے

مل إسوخته اندا بل مبنت از غيرت كاشهيدان توملكون كفف سا خست اند

مرزان بالرمضون كاشعركها بادرمل يرب كداس كالعي وابنيس

اَ فَوَ كِمُكَالِ كُفْنِ مِن مُروزُ ون مِناوُ بِي ﴿ يُلِنَّى سِيمَ اَنْكُو تَبِرِ مِنْ شَهِيدِ ون بِيرِور كَيْ مَا اللَّهُ مُنْ كِمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

فارسی کاایک شعر ہے۔ سے میں گانہ میں است

کادہ گشتہ ام ڈلزامشب نظارہ دا ۔ پیچندمیں کم حبیکر پارہ پارہ دا۔ مرزائے بی<sup>سے</sup> وال ہوں ادائی سے سسے

کرنا ہوں جمع ہے میں گفت کو سے میرا مگر کرا ہے کو اور ہو گاں کے ہوئے قارسی شام کہنا ہے۔ میشو ت کے تیرنظر سے میرا مگر کرا ہے گورے ہوگیا تھا۔ بہ بک نظارہ دینے جس کا دیکھنا ہے دو ، رہ سعلوب ہے۔ اس لیے ان مکروں کو جو ٹرد ا ہوں ، کہ تھر بہنظارہ در کھینے کا موقع ہے۔ مرزا کے شعر کا بھی ہی مفہوم ہے۔ کہنے ہیں۔ ماشت ہوئی کرم گان یاد کی دعوے کی تی جہنے مکرے اٹرا دیے۔ اب ہیر ن مگروں کو جمع کرد ا ہوں تاکہ ایک د قد کھر نزم کا کی کورعوت دوں۔ متوتمن کا پیشر طاحظ فرایئے ہے

> رج ِ فلک اورمیے مال پر ' تو نے کرم ، سے ستم آراکیہ اب مرذا کا پیشعر ﷺ ہے

توبیرا می ہے بیا دومت جاس کے لیا ۔ رہی خطرزستم کوئی آسی کے بلے ۔ انہیں کہتا ہے۔ اس کی وجہ برکہ انہیں کہتا ہے۔ اس کی وجہ برکہ مجرب نے جو پر اس کی دجہ برکہ مجرب نے جو پر اس کی دجہ برکہ مجرب نے جو پر اس کے دیا ہے۔ اس طرح مجرب نے جو پر اس کے برائی برائی بر سے زیا وہ سے اور اور سے نہیں ہوگئا ۔ مرز انگر پہنے ہوں کا رخ و رہ برائی بر شکل بنیں ۔ کہتے ہیں ۔ دومت نے اگر پہنے ہوں کا رخ و رہ برائی بر شکل بنیں ۔ کہتے ہیں ۔ دومت نے کوئی سم انتہا ہی روحا ہ برطرز کا سم جو برختم کیا ۔ اب اسمال کے لئے کوئی طرز سم برقی ہیں رہ کے اس کے کہا کہ اس کے ایک کوئی طرز سم برائی ہیں دہی جو پر سم کرنہ جا ہے تو نیا اند، زستم کہاں سے لائے ۔ اس لیے دومت کا سم میری جاں کے لئے و اس کے ایک و سے ۔ دونوں شعر جانے خود خوب ہیں ۔ ابستہ مؤتمن کا ضعر زیادہ پر گھف ہے ۔

بخدير كلربا مستم روز كا ركا

حوصله باتی فلک کورد گنسیا ببدا دکا

گرکچ اپی کی آءِ جگزنشاں کے سیے

د باسبے سینے میں کیے جٹیم خوں فشاں کے لیے

یرمشمون شکیفری کے کہی ہوں انکھا ہے ہے مساجہ کا دورہ میں انکھا

سب وصلح عرف ہو (جور بارکا ادر قواجہ آتش تو پہلے کہہ کیے بی سے

ر دوا جرائس و چہے ہیں ہے ہیں سے گر دشر جینم بناں مصر خاک میں بم مل گھے م مدن کا کا کہ مدر بنات سکو م

مفیقهٔ نه کاایک او یشع دیجینی سه متم اگرچه بنا بهرنا زونکشش دو سست

م الرجي بها بهرنا زوستني دو سعت اس ڪ سائھ ڏڏوڻ کا پيشعري پايسته سه

مذ دل ربامة حبر و دون مبل كے تعال ہوئے

اب مزدا كاشعر مدحظه كيجيك س

بلاسے گرمزہ بارتشنہ خور ہے۔ دکھوں کچے اپنی بھی مزجین خود نش کے لیے میں بناہے بلک کچے میزی بگرفتاں آد کے لیے میں بناہے بلک کچے میری بگرفتاں آد کے لیے میں بناہے بلک کچے میری بگرفتاں آد کے لیے میں ساراخون بھی ۔ اور مرز اکا مطلب مرسے کہ آگر تجوب کی مڑہ خون کی پیاسی ہے آد ہو، تر ۔ میں ساراخون اسی کونہیں دے مسکنا ۔ میری مزہ بی توجون بہان چا ہتی ہے اس مائیے کچھ اپنے بہر ہی رکھنا بہاہا ہوں ۔ ذوق کا مغمون شیفتہ اور مرز اکے مفمون سے مختلف ہے ۔ جشہ خوں ذیاں کے لیے دل یا میں جگری ناچاہیے تفا کرد و توں میں کے خاک میستے ۔ ایک ہی باتی ناری ۔

مؤتمن كالشعرب م

کہاں دہ عیش امبری کہاں دوامنیوس ہے ہی برق بلا، وز آسٹیاں کے لئے مرزا کہتے ہیں۔

ستانی بیری کوئشش کی سعے کوم غ امیر کرے نفس میں فراہم خس آشیں کے لئے موش کو اسٹانی بیری کوعیش اور نفس کوج کے اس موش کو اس موش کو اسٹان کو اشیاں کا برق بلکی زمیس آنے کا فدشہ ہے۔ و دامیری کوعیش اور نفس کوج کے اس مسجعتا ہے اوران کی نمنا کر تاہیے ۔ م زا بیرا بی ناکام کوشش کو بیان کرنے کے بیر مہرت اچھی کشیل دی ہے ۔ میکھنے بی جس فراج مرغ امیر نفس میں آشیاں بندنے کے بید حس فراجم کرنے کی سعی موس مارے مرغ امیر نفس میں آشیاں بندنے کے بید حس فراجم کرنے کی سعی موس مارے ویسے بی میرون موشش کھی ہے سودا درقا بل دیم سعے ۔ دو فون شعر کی زروہ میں اور

مطلب ہیں تفاوت کے باوج دیجائے ہود توب ہیں ۔ خاتا فیا کا ایک شعرہے ۔ ربين يام چوتر كفم زيال را معویسه دیدلیم زیاں وا اس کے ساندم آل بڑدی کا شعر دیجیے سے میرگاه کدنام تؤیراً بید به زبانم اذ نتوتی توصوبوسه دنم پردیمی فولیش اسى رنگ بين طالب آلي لا لعبي ايك شعرب سه بمزلب وربس توجيتن كبدن بيت يونام ادرم الذذوق مرتة كلام ان اشعار کے ساتھ وہیں کا پرشعری الماملاکیجے سے چوار مقمع کبم ہے مکد و ز زوق رہن وا تانام شيويس تواكيد زبانم مرزا نے بھامسین خاں نوارے فرخ آباد کی مدح میں اسی انداذ کا ایک شعرکیا ہے۔۔ کرمیرے فوق نے یو سے مری ذباں کے لیے زبال پر بار خدا یا بیکس کا نام آیا ملانظری کاایک، ورشعرے ۔ ۵ شناً له دا بگوکه بمراسباب حسن دوست چیزے فیزوں کند کہ منسا شامیا رہسید اس کے مفابل مزدا کا پر شعر رکھے اور دیکھنے کہ لفکیری کے شعر سے ہم آسٹگ میں کس قدر قریب ہے۔ ز مان عبدمی اس کے ہے محواً داکش . بنیں گداد رستارے ابہمال کے لیے " آسان نے قافیہ میں موتمن کا مندرتجہ زیل شعریمی گیلف سے خالی بہیں جو آگرجہ مم معنموں بہیں الیکن تخیل ادادگی نغزل کے اما فاسے دل بیندے سے تواكسه اورم وخورشيداً ممال كم ليمة لمندمو و ب الحرميرا كو في شعله م ع دسهوا - آنشکدهٔ آذرای عبدی کی ایک رباعی تطریم گزری تی اور وه به سے سے وزجرهٔ من گرستی رنگ برُ . آ مرمضان نه صاحب داریم و مته دُر د اسے دوزہ برو ور شرزا خو ایم قور د درخارة باچوتور وكي چيزسد تيسست مرزا فضیعت سے تغریک ساتھ ردویس اس کاچرہ میں اتاراہے سے افظ مِصوم کی اگر کچ دہستنگا ہ ہو ا من شخص کو ضرور ہے روز ہ رکھا کرے جس یاس روزه کول کے طابے کو کھرزم روزه اگرز کھائے تو : چارکے کرے

مرز اک قارسی کلام میں بھی بہت سے ایسے اشعار موجود ہیں جن کا مضون فارس کے ہا ۔ آ اسا تذہ کے خیالات سے پر تو پڑیر دکھائی دینا ہے یا بہت کچھ ملٹا جلٹا نظرا آ آ ہے۔ ایسے منشا بر یا ہم دنگ فارسی اشعار کا ذکر : بجائے خود ایک مفون چا ہت ہے۔ ہم اس کو بیال پُرون طوات تام انداز کرتے ہیں۔ مرت نمو نے کے طور پر دؤیمن شعرد درج کیے جاتے ہیں۔ ما منظفر اسے شنے سندتی کا مشعر ہے ۔ م

آصوده كدبركنا وددياست

از و رکھ باخرندا رد خواجہ مانطوکیتے ہیں سست

شب ترک د بیم موج وگرده برمینی اکل کیا دانندهال اسبکسایدان ساحل ا بقول مولاناه آنی ها نواف ای اس مضون بس گویادس کی کو بوره کر دیا ہے جو سٹینج کے بیان میں دہ گئ بقی - مانغل نے دینے دیروز بیان سے کرب ناک ہاٹر پیواکی ہے۔

اب مرزا کاشعر کمانظ فراستے ہے

بیدا مخالات وشب تارد مجرطوفا ب نیز گئیسیّد ننگرکشی و نا خدا تحقیت است مرزان ای این شعر کے دوسر مصرع بین سبکسا راب ساحل سے به نبر مونے کے بی نے ان مشکلات اور سخیتیوں کے بیان میں مزید اضافہ کیا ہے جن کا ذکران کے اور ما فقط کے مصری ا اقال بین کیا ہے ۔ اس سے شعر کے سما میں وسعت اور زور پیدا برکیا ہے ۔ فواجہ ما فلاکے اور دوشتم مختلف بجروں میں ملانظر فرائے ہے

مل طلع برمروارای کنت توش مراثیر ازشانی پرسیداشال بیست موتی عالی مقام را میلا و از درون برده و رشدان مست مجرس کی صحال نیست موتی عالی مقام را مرزان ان دوخوروس کے معنوس واکی کرکے دوسرے بیاس ہیں اس طرح مبوہ گرکیا ہے سه مرزان ندان ہی دوخوروس کے معنوا سست میں اس طرح مبوہ گرکیا ہے سه آل درکر درسید نہوں است نا دمغوا سست میردارتوں گفت بر متبرد تو اول گفت اس رک درسید نہوں است اکر کے کلام بیر جمانی من شعب اور بی گفت بر متبرد تو اول میں اکثر است اور بی آبشگی کی نسبت بوکچاکھ گیا اس بیل اکثر است میرنا مناشر ہوئے یا جن سے انہوں نے بانوا سطریا اس میں انہوں نے بانوا سطریا اس میں انہوں نے بی سے انہوں نے بانوا سطریا بیا مسلم استفاد دہ کہا ہے۔ یا جن کے کام میرسائٹھ انہیں توارد جوا ہے یا جن کے بی تا کے بیانی کے اواسط یا بیان سے مرزا مناشر ہوئے یا جن کے بیانی نہوں نے بیانی کھی کے انوا سطریا نہوں نے بیان کے ب

فارس سے ترجبہ کرکے اپنے کلام یں داخل کئے ہیں۔ اِس بس سے اُن کے بند معمود سے اسے مشار یا ہم منمون اشعار ہے کہ ان کے اشعار میں منظار یا ہم منمون اشعار ہے کہ ان کے اشعار میں مرزا کے اشعار میں منظار کے اشعار میں مرزا کے اشعار کے ساتھ یہ باہمی ماشلات یا ہم آ بنگی منفی ہے یا ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کا نتیجہ ہے توسعوم نہیں کس نے کس سے استفادہ کرنے کا نتیجہ ہے توسعوم نہیں کس نے کس سے استفادہ کرنے کا نتیجہ ہے توسعوم نہیں کس نے کس کے استفادہ کرنے کا نتیجہ کے دوسرے میں میں استفادہ کرنے کا نتیجہ کے دوسرے میں کس کے توسعوم نہیں کس کے استفادہ کی ہے۔ دوسرے میں کس کی قانب تکرکی ہیں او رہے میں کسے صورت مال کی تھی ہوان کا موازنہ دار جب سے خالی نہیں ۔



## مرزاا درد گیشعرائے کے کلام میں ماثلیت ویم بنگی

(حفته مسید)

مردلے کام سے بن شاعوں نے خیالات ومعمامین اخذ کئے ہیں یا ستعادہ کہسیے اس کے متعلی اتنابی کھے دیناکا فی ہے کہ ان کی تعدد ہے انتہاہے بھے بریما چاسکتاہے کہ ملک کے دہ تا کہ شاع ج شاع ی میں نام بدیا کرنے اورخاص کرغزل گوئی میں شہرہ کا ت ہوئے کم مہنی مرزا سے استفامہ كمسفع بالبرنبا ةنبلي وسي إودكى زكمى مودنت بيران سحمستغنيغ مهستد . جمردن نام اشعاري جائزہ لینے کی کوشش کی جائے تو ہمارا معمون نفینیا ایک ضخیم کٹا ہے کی حورست افقیا دکرائیجا۔ اپرزا ہم فتطان جدشعوا دمح كلام سع مرمت وه اشعار پیش كرسفیراكتف كریس گرج بهاری باروانشست پس محفوظایں یا حال میں ہماری نظرے گزرے میں بیجے : ۔ مرز ا سے

مِذَبِّ سِهِ اختِيَارِسُونَ ديكِها جِلْتُ بِسِينَهُ مُعْشِرِ سِ البريدِ دم مُعشِر كا اسی ذہر بیں مرز اقوی کلعنوی کا ایک شعرہے جوابی سعون کاعکس ہے ۔ جبیداکہ دولانا آئی مرحام فراتے بی مرز افری نے اس میں ایک نیا گوشہ مکال میا ہے ۔۔ ول حكرد و نون تكل آمة بين بينو تواكر التدايية والشبيا ق اك آف والماييري

مبادكب بإدانشدنخوارجان ودومت كاليا

بناب عثق نفهيج بيرا دمنان كياكب

صحرا تمربه تنكئ حيثيم صودتنسا

چراحدت تخف الماس ارمغان، دا غِجرً ب<sub>ه</sub> تستيم نے اس کی تقلید برب یوں کہا ہے سہ چگرگود اخ مهیجه کورخم ، د ل کو مسلال

جُرْتیس ادرکون نه آیا بردستے کا ر

بْعِم كُنَّ قبيس كَي أَنْتَى كَالَّمَةِ: وَا مَهِ إ

مولا ناآستی کا اِسی عنمون کاشعرہے سن درخوردحشیت دل دامن محراتہ ہوا مرز اسد

التن مِقَامِن كَ مَا مُن كُومًا مِل كَب

ول موسوز نہاں سے بدمی ہائی گ کسی کا پرسٹم کمی ان عنمون کا ہے سے میمنٹی العنت بھی کیا ہی کا تینی ف موش ہے

ہ ہے۔ ایسے دل کے وحوش ممکن دھواں کوئی نہیں

دل نبیں درشد کھا تا کے کو داخ ں کی بیسار

اس چراغاں کا کروں کیا کارفرہا میل گیے

مدلانااتش في يمضون مي يول يا ندها ي سه

رب کیا دیکاؤں اب تو مزدل ہے مزداغ ہے۔ مصرور م

بوناچ د**ل ت**ولم کو دخها تأمیس راغ دل مغیر رون کاربرنگوره: تر سرکرمرون ا

مفنہ س مرزا کا ہے ملین حق تریہ ہے کرمولانا نے بھی اچھے اسعوب، سے یا ندھا ہے۔ شعری د دل اور داغ ای نکرار نے بھائے ہے بصلطفی کے زور میداکی ہے۔

مرزاست

اے نو آمزیفنا ہم بن دستوہ رہندہ سخت مشکل ہے کہ برکام ہی آس نکلا مولانا آسی کے اس سفھون کا بھی ایک ضعرکہا ہے جسے دہ خود مرز ایکے اس شعر کی شرح قرار

مجه كوم أبحى شب بجري أسال نكا

منگ ہے مشق کی دشوارلبندی جرام

0-17/

ولی میں بھر گریہ نے اک شورا تھا یا قالب آردی مرحم کا ایک مقطع اس معون کا توجان میں اس کا میں بھر گریہ نے اک شورا تھا یا قالب اور کی مرحم کا ایک مقطع اس معون کا توجان ہے۔ جہیں اے فتح ضبط فی نے دائیں دوک دکھا تھا ۔ ووائن کسا آنکھوں سے اب او فان بن بن کشظ نیم میں اور کہ دکھا تھا ۔ ووائن کسا آنکھوں سے اب او فان بن بن کشظ نیم میں اور کہ دلائیں دوک دکھا تھا ۔ ووائن کسا آنکھوں سے اب او فان بن بن کشظ نیم میں اور کسا تھا ۔

مرزوسه

اس ربگذین مبوهٔ کل آکے گر د نف

ول یا جگرکیسا عل دریاسے فور سے اب

یمضون مرزا دانغ نے بی با نارحاسے سے اب س برمرت دیا *ی گناسیرکرتے ہیں* مجعى يرول تانشا گاهِ صعيعيش ومسترمن تغرا ترندان برمبى فسيال بيا بار زورتها احباب چاره سازئ وحشت دكرسك کسی اُ درشاع نے ذراہیلو بر**ل کر**امی سغمون کو ہوں ا داکیاہیے ہے مریر نیال کوبٹری بندائیں سکتے مجھے امیرکزیں یامری دیاں کاٹیں وواک کلوستہ ہے ہم بخوروں کے طاق نسیاں ا متنايش كرسيه ذابراس قدرص بليغ دموال كا التيرمينان في منعون اسبة الغاظي اس طرح لكما ب سه بہارتازہ دل دیکھ اگر ذرتی تماشا ہے بهشت أك مجول مهايا بواب اس كلستال كا دلِ افسردہ گویا مجرہ ہے یوسف کے زنداں کا ہنوزاک پرتونفش نبال مار باتی ہے فراق کورکھیوری سے اہمی اک پرتوحسن خیال یا ر باتی سہے 🕟 اہمی کانبیں فرنست کودرہ و انبیکا ں ہونا " پہلامعرض فرآق کانبیں ہے جکہ یہ اولی تغیرخانے کا ہے لیکن فرآتی نے دوسر ومصر عددگاکی ہے بالكل اينا بنالياً بها ددغالب سے زيا وہ سن كرساتھ فرة شن كوح وضاء س لئے " ورور اثريگارے" منكه بسكنا كربرتوحسي لحبال مارميؤراتي سيصنها من الطيعف بات سب ك ساي محرم نہیں ہے تو تن نوا إے راز كا یاں درمز جو حجاب ہے پردہ سے سا زکا ملامد اقبال مرحم في بمضمون يول باندها عدم يرجم نف صدت كو توال ديا . توى ١٠ د و فلور نبيس مرز الفائک مسلسل غزل کھی سیرجس میں انہوں ہے اپنی اورجوب کی حالت کامنا ارکیا ہے اله مولان ني زنچوري والت مكار الدا ياد فراق فير مدد مراس الیں ہی ایک فیزل ان کے شاگر دمنٹی تمام علی شبک نے میں ہے - دوٹوں کے ایک دو بلتے جائے شعر لملافظ فرائتے :۔ محريه سع يال بينبُ إلىش كعبِ مسيلاب مقرا د ، *ں کرم کو ہذیہ* یا دش نضاعت کی گرخرا م ياں تنِ كا بميدہ غزنِ ا شكب خون ِناب كنس دان جنابندي حسنان گيرخراج نا ديمتي وال ده فرقي نأ (محويا لشيس تمخواب تقب يال مررشور بے خوابی سصد تفا دیوار مجر زررسرواں غیرکا زانو ہرا ئے خواب لف یاں دل شوریدہ کومسر میوڑ نے کا تعافیال آدمی کوهمی میشرنبیس انسا و بو نا مِسكد دستوار بي بركام كأنسال بو'ما حغرت بوش مسيانى نے ہي مغمون يوں لکھا ہے سے قعط ہے بھر بھی آ دمیّات کا اً دمی ہیں شمیار سے باہر أب جاناأ دهرا ورأب بي جرال بونا دائے دیوائی شوق کر ہروم جے کو کسی اور ٹناعرنے بیٹیال اس طرح کا ہرکیاہے سے بزاربارمختهم بترار بار آنے يرمشون تفاكه مؤرمف كرتيرت كوجيعي عيانظاره بيصمشركاعريان بونا عشرت منتكب الرائمة عامت إرجي کسی اورشا عرف پدمغمون بیر کمباسیم سه ہے بلال عید جر محنج کھنیاتا تل ہی ہے۔ ہے اس زود کیشیاں کا ہشیاں ہوتا اً وُتُم سے بعی محلمہ س میں ہم آج اے حسر تو

مرزا ۔ اکی کے آگی کے بعداس نیجفا سے توب

مضمون مخلعت ببلووّ سيمكن شاع ورسف الدحاسير سان كامطالع دارسي يصعفاني بير. يرت كتاب سه ميرسدمرن كالفيس جب ان كونورا بوكيا إنتول ل كركبا افسوس يركب إوكبا کسی اورشاع نے کہا ہے ۔ بہلے تواس نے فتل مجھے بے سبب کیا اب إنت لل رياسي كريركيا خضب كيا نواتب اسمعنون كواس طرح ا داكرتاب تمنل کے بعدر حم آنا ہے یہ پناہے سناسے کا تل کا مشرف کا زراز دیجیے ہے کرتے ہیں ہمیشہ مرے مرتے بہ ماشف کیا یا تف<u>ت کھو کر مجھے کھیا تے ہیں می</u>نون ان اشتعار کے سائد جلال اکھون کا برشعری لماحظ کیجے ۔ ۔۔ ہ دل مراكر كے وو ما مال ميك جاتے ہيں اور كھيردست تاسمف كم كے جاتے ہي برشعر بجلت حودخوب سبع ليكن مردا كم ترابي الدا ذبك كاكوتى مقايد تبيس كرسكتا اس مضمون کامفوم دومرے مترخ سے علام اقبال حوم کے اس شعری میں یا یا جا تا ہے۔ الترشب ديدسك قابل تقى سمل كياب صبحدم كوئي اكربالات بام آياتوكيا حصرت فرن گورکھیوری نے امش خمون سے ایک ا در گوسٹہ ایکال لمیا ہے ۔ دننك صدلطعت وكرم معيدنيا لأكمينم مستجيبهم جان سك نيرا ليضبهال أونا دوست نخواری بس میری فرایش کیا دخم کے بعر نے تک ناخن نہ بڑھ آئی کیا ا مستاد دوق نے پیضمون بوں کہا ہے ۔۔ د بي مرخم كويس ديكيون بول ناخن لينه ذكر كجيه جاكب مجرسين كاستن حمن البني مرزائه حضرت محرّا من يده دول وس الم محد كوني مجد كوبير توسجها «وكه محجها تيس كيكيا

که اس شعرکا معرفہ دوم کسی سینے میں بول درج ہے۔ رہے کرکے میں صبط بہنسی دکھیوں بیول ٹاخش لینے

مرزا کائے موں مولانا حاتی نے بھی ذیل کے دوستعروں میں با تدمعاہے ۔۔ واعظ آناه تو آف دو آسے پر مزا آف کا یال کیا یا کے گا آئے گا دریم کوشرائے گامنت اور تحدشرمندہ یو کرما سے گا ولاناف لينا ايد اورشعريس مي مينمون داخل كياسه سه دل کو سب با نوں کی ہے نامی نبر سیمیے سمجھائے کوم مجھا بیں کیبا معرون فضيف ى تبدلي كسائف اس طرح ا داكيا ب سه چپ کر وبس ورند کچیمز سیسنو کے نامحا سمجھا و مجھے حضرت سلامت ان کؤں ترے وعدے پرجے ہم نور جان جھوجا ، کرٹوشی سے مرند جاتے اگرا عتب رموتا تعرت نواز جعزی نے بیعنمون اوا الجینے کی کوشش کی ہے ۔۔ ترے و عدے برقین مجا کہ بڑندہ مول تھی ۔ مسمعی کا مرمذ جاتا اگرا حتب ارموتا ن ابر سب كرافآز كالتعرم زلسك معركا جرب ب امركسي خاص فوتي كاما ل نبي -بيمضمون يخطرت فكبرد بلوى مرحوم فيكبى باندها سيملكن ننقدا سلوسي اورومست معن كرسائة م عَلَمَا جِنْتُكُوه كَ وَهِ رَاّ لَهُ مِحْقِلُومِ ثَوْاً تَى \* اَكُرُوه لَدْحَ تُوجِى مِدْجا مَا كُوْطِ نِشَادِك مِنْ مَا تَعَلَمُ مِنْ اسْمَعْمُون سِيْسَعَلَق حَفرتِ مِجْرُمَ اللّهِ إِن كَابِي ايك سَعْمِ لِمَا حَظَهُ يَجِيدُ جَس كَى فِي لَكُلْفَي اسْمَعْمُون سِيْسَعَلَق حَفرتِ مِجْرُمَ اللّهِ إِن كَابِي ايك سَعْمِ لِمَا حَظْهُ يَجِيدُ جَس كَى فِي لَكُلْفَي . قابل دادے سے نی انحقیقت مبیے مجد کو اعتبار آی گیا اس طرے خش ہول سی کے وعدہ فرداییں كونى يمدل سے پوچے تيرے تيريكش كو فيلش كہاں سے بوتى جو مكر كے بار بوتا ایسای ایک سفرمرزا وا سف فیمی کها م بونگاه کی کفتی طالم تو پیمرانکیکیوں پڑائی میں دہی تیرکیوں ند مارا جو مگرے یاد ہوتا ۔ داتن کا شعر مرزا کے مشعر سے برامرا اڑاتو در نہیں . اس کی وجریہ ہے کہ دومشعروں کے

اظها دُطلب بين خينف مسافرت ہے۔ مرزا نيز کا مگر کے اندوی دہرتا ہے۔ ندکریتے ہیں: ناکہ اس كى لذرت خليش مع منطوط مول اورد أرع اس بات كالمني به كرنبرنظ حكر يار موجاً مرزا ۔ عم اگرم جال گیل ہے پرکیان کی کر دل ہے غم عشق گردنهو تا عم روزها ر بهو تا ناظم كى زبان كعى مخضرالفاظ بين ميمتمون يسبيه ب سبندة ما جكر بنر د بوكب مكن كرغ عشق د بوكا غم دنيا بوگا بیعنمون بھی مولانا حآلی نے با تد معاسبے گر بہلو بدل کر سے ول دفاعت بي لكاتب تو كاباغ عشق كسى دهندسك بيس تو آخر بي لكابا حاياً مرزا ۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے نشہ عم بڑی بلاہے مجے کیا بڑا تھا مرنا آگر اصتب از ہوتا كى كے اس شعر كا مغبوم كبى ہي ہے ہے م پوچه بجرک را توں کی کامٹیس بررم وه کیا ہے گا جے موت بار بار آئے شابت المحتميري كابير شعر كمي اسي معمون كالرجان م مد راد حرك بوك يبيته با أد حرك فبلا بوتا بيرًا بؤتاب بين مرك جينا بقار ولاي مرزامه نوازمنهات ببجا دیمننا بول شکایت بات زهی کا گلا کیا اس كرسائة مولوى عبد الحبيرة ذآد كايرسنع بعي ديجية \_ ٥ تغافل إئے پیجا دیکیفنا ہوں میلا آتا شہیں لیکن زبال ہر م ذا دقیب پر د وست کی م ربانیاں دیچہ کراس سے از دا و مجتت شکایت کرتے ہیں ا در سمية يس كر النبي يه برا نهي ما نناجا يدر آزادد وسن كانفا فل إل سمة بريعي كل

سله پنڈت زندہ کول ٹا بت کٹیری مرحم کٹیری ران کے بلند با برشا وسے بن کوکٹیر میں سبت پہنے سا ہتنے اکیڈی میں سب سے پہنے سا ہتنے اکیڈی وہی کی طرف سے ان کی بہترین منظوم تعسیبعت اسم بن شکہ بیار مراز ہو ہے مرکز فرز روز کا کافقد انعام عطا کیا گیا گئا ۔ آپ ا بتدا میں فارسی اور اردور زراجی شعر کہتے ہے وز آ بر کا س کرتے کتے ۔ رطالب)

سبي كرما به دوسترما وجود تنشاب نظرا في محتملع عمامونون كوما لي مرزا م فردع شعل حس يكيفس سي موس كويا س نا موس و فاكيا حضرت ناملق نے بھی میمنمون اچھی طرح با ندھا ہے ۔۔ یہ مال را ہیں نہیں ملت ایرا ہو ا ا بل بوس کو در دِمِیّت کهاں نعبیب مم اس کے بیں ہمارا پوہیا کیا مرزاسه دل برقطره به ساز ۱ نا البحر الميركام مصمون شعرب 🏎 🕳 در باسد موج معرج سعدر بالنبيل لك مم سحدالنبي م فدا اور خدا سع بم يمسمون امراو مرزاا لود دبلوى مرحم كى زبانى بعى سين \_ جزوِ ذات مببب ہے عاملت میں دریا ہے نام ساص کا عبادت كياءانشادت كياءا داكيا مراسه بلات مان به فالباس كى مرابت كى كايىشغىجى ئىيمىنمون ئىش كرناسى سە غره في تيع سنجا في توا دا في مرهبي الدكا بريازمرى حال كا خوا بال نكلا نه ما ما جا ن كري جرم قائل تيرى محرون بر رما ما نند خون براء گذشی آستندن کی کا میسا کرحفرت جوتن ملب نی محتے ہیں انتیز مینائ نے مجھی شمنمون با مدھاسے گرمرزاسے بالكل الك بوكرسية اس گذ پرسمجھے ما دا کہ گذبہ ہ د نہ مخفا بان د کو لی مری واتل نے گئے گاروں پیس م راکبتے ہیں ہے گئاہ بجد کرنہ مادا ورا تیر کہتاہے باگناہ سجھ کر مارا۔ ودنوں شعرانی اپنی جگەخىرىيدىلى -وس اک بات سے جوہا وقعس وال کمہت کل ہے مزاحه بین کا جنوه با عدت سے مری کیس نوالی کا اس كربيلوبه ببلوعلة مدا فبآل كابينا مرد يجعة سه ص ازن کی پرا ہرتہ ہیں جنگ ہے ۔ انسان میں من ہے کچے میں وہ کچیک ہے

لے تولوں سوستے میں اس کے یاوال کا یوسد مگر ابسی باتوں سے و ہ کا فریدگاں موجائے گا اس میدان عبع آزای بس مولاناحشرت موبای کی جولای کیی قابل دیدسے۔۔ وه خواب ناز میں تھے اور مدینے اے سٹوق یا بوسی منصمجى لينتئ بمرّت نزى اس لُطعت ايماكو سب کے دل میں ہے جگہ نیزی جو تو را حتی ہوا مرزا 🕳 مجھ یہ کو ما اک زمار مہریاں ہوجائے سکا پہضمون کسی مبتدی مشاع سے اپنی ریان کے قالب میں ہوں ڈھیا لاسہے سے ساین انکھیاں بھیریاں توہی نکھیں ۔ ملک اک جھو ما مہر کا تو لاکھوں کرئے لل داے گرمیرا ترا انعاف محشریں نہ ہو حرزا سه اب تلک تویہ تو نی سے کہ وال ہومائے کا حضرب اناشاع دلہوی مرحوم نے اس صفون کواہتے اندا زِ بیاں۔ سے زیا وہ جا ن وار بنادیا ہے ۔۔ کھے بہاں موتا رہا ہے کچے دیاں موجائے کا محتریب انعا من بوگابس *پی سنتے دہو* مرزاسه جمع كرست ، وكيول رقيبول كو اک تماشا برا کله به بوا منمشة ديت اس كاجرب يول أماراس رین بیں **ڈ**استے ہوئیہ وہ کو یہ تو چھگڑا ہوا 'گِلہ نہ ہوا مزاسه جان دی، دی بون اسی کیفی حق تویہ ہے کہ تق ادا یہ ہوا حفرت اکر الدا با دی مرجوم فی جی بیشمون با ندی سیسیکن مرا کی ۱۰ زیا داسته <sup>م</sup> وم بدی البيس ميعطا كى كفى سان حرب يوانتوب تهبي برفدا بواثني فرا اعاد بالكردوم عشه الكيترين مه د میری حان م<sup>ین</sup> کر کھی حیس کی دی میونی <sup>ا</sup> مرتفين اس ببال سيسكين سيببت م تباے می فراق شاکنایت سیر بارج نا و دو مجحته دمات سس تبنده بإسباكا

المبرخ مينمون يون باندها ہے ۔ کیا دل گرفتنگی میں مزامیرِ باع کا محلكشت كى مذوب يحطي تكليعت بم معفر اورداع كالنازيي ــــــ ـــــــ نجت کل ہے تا گوار دم ع ع کیا سائی ہوئی ہے بو مجھ کو حضرت جر مرادا یا دی ایسی اسی رنگ میں ایک مطلع کہا ہے اور فوب کہا ہے ۔ من جيم ان ك تصور من ال بب المعجم ك الوت كل بعي ب اس وقت ما كوار يحم مزا ہے اللک کو دیجے کے کرتا بوں اس کو یا داشتہ جفایس اس کی ہے اعداز کار فرما کا حضرت منولال متبائه يمي مضون ابنه ايك شعريب ا داكبايه اورحق بيه به كرامس كا اسئوب ببان مزاکے شعرے مقاملے میں بدجا بہزے سے چرخ کو کب بیسلیف ہے ستم گاری بی کوئی معشوق ہے اس پر و دیکاری بی ام*س سلسلے بیرکسی اُست*اد کا ایک شعر یا دا گیا جویم ضمون تونہیں گراینے دیگ بیں نوب ہے ۔ ليجي آب بھي شينے سه سُركِب جورِ فلك كرج غائد يا ر نه جو تنابى ول و دين مم كو تأ كوار نه جو مرزا مه مدایک نیرس بن دو نول جهدے براے ہیں وه دن سکتے کم اینا دل سے جگر جدا محقا اس مفتمون بر من شاع ول في ازما في كي هيد تنظم و شعرب سه اس ایک زنتی کم سے ذکیول جیلیں واؤں ۔ جگرسے بھی تو محرّف ہے فاصلہ دل محا پرنگرشت را سی مزاست که در نوی مرحوم تلمید داشتخ نے میعنمون اسینے ایک ستعرص بول

مرزااعظم سے اس ستعر کا مفہوم میں بی ہے دل بیں جگریں سید میں امرای جا ل گگی 🗻 من ليجيز كرين نكر كام سر محى امس سیسلے میں بیخود د بلوی مرحوم کا پر پھیٹ کٹا ہو اسٹونجی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے پیشعرکی روانی ا وربی کلنی خابل دا دسه ما مطاحظ بو يترينكا و ناز كدمم سے تكل كك دل مے تکل گیا کہ جگرسے نکل گئیا بیفنمون سی اور شاع فے مرزاسے بول چینے کی کوشش کی ہے ۔۔ ا ب بیں اک نیر ہیں شغذ جگرو دل ونوں سے کے وہ وان کہ نخفا بیار سے بیمار حدا ظاہر ہے کہ اس ستعریس کوئی تو بی نہیں۔ مرزامه منتكي دل كأكِل كيايه وه كافردل مج كه اكرتنگ مد بونا تويربيال مونا حصرت البرادة بادى كابر شعردوسرك ورخ سد اسى خيال كى ترجانى كرريام م غني محجاك كرا شابخ سيافسوس ذكر سمجهل بمي جانا توبي كفاكه يراينال مؤا مزعفا يكه توضائفا كجدمه موتا توحت البوا ظهريا مجه كومو<u>ت ن</u>در بؤنايس توكب بؤنا پیمنمون مجی حعنریت اکبرالداً یا دی مرحوم نے کسی قدرنح آعت ا ندا زِ بیاں اختیا دکہ کے اس طرح ادا کیا ہے ۔ حوالی کے لیک بنایا مجد کوجدا نہ موا تو ہم منا ضرا كىمېنتى بىرىمچە يىسە ئابىت خلامە بېۋنا تومىنىم و تا اكبر فه مصرير ثماني مي ايك اور كوسته ديكال نياسي \_ مرذا سه مترح اسباب گرفتنادی خاط مست پوچھ اس قدر منگ بوا دل كه بین زندان تجعا وم مرزا یاس علیم آبادی قرجوغاتب کے طرزمباب اور دخت بسندی کے سی شائری گافت بیں اور جہنوں نے مرزاکی زبان کود بغراد کی زبان کہاہے ؛ پٹی صاحت نربان میں یوں اس کی مترح کی ہے ۔ ہ زندگی تکس دنج ومی بس گزری ۔ چار دبواری امرکوبیٹ ،ال بجا حالان كرمزا فأكب كيها ن زندان تتجيف كماسب الغاظموج دبي مثلاً رُفياري، E 77

منتکی دیرہ گربہاں پہ کی ہیں ہے ۔ مرت چار دیوا دسے جس سے زندا سے تا بن کرنے کی بے جا كوشش كي كمي ب كرم اس بات كى دا درج بغيريس ره سكتے كم غالب محالفاظ و خيال كونوب بدل ديلهم " وآتسى) بهارسانز دبك محف مم قافيه يا بغا برنشناب بوسف کی بنا پر بیآس کے شعر کو غاتب سے شعر کی مثرح قرار دینا ڈرسست منہیں ۔ ان دوشعرار سيمفنون بين ببنت كجد فرق هے۔ دشت كوديكه كم كحريادة يا مرزامه کونی ویرانی سی ویرانی م مضمون مولانا رمنا على وخشت في يون كيا ه سه جبین آسے کا کہاں دل کوخدامی جانے د تنت بمی دی وحشت جو کفی گرسه محجه مرزا کا نشعر بہلود ارہے . اس کے مقابلے میں وحشّت کا نشعر مالکل سیا سے ۔ سنگ اُنٹھا یا تھا کوسر ما د آیا مرزامه بسيف يول براه كين بس اسد میرمین کی نفلیدمیں بو*ں کہاستے* سے کوچ یار میں میں نے تسکین يا دُن رك*عا كفا كومسر*يا دآيا ظامرسي كرزين شعرا ورنشست الفاظ كى تركيب بس عا تلت مح با وجود بروان م مِمْ مُعْمُون نبين - مرّدًا -مممى فتراك بين نيرے كو في تجريمي تھا توجيح بمبول كبابه ونوبته سنلادون الورف زما بيلوبدل كربون كهاسد سه یس بوں وہی *کتم جیے کچر کرھکے* مرما مول اول كالبند فراك كيون نبي مولانا آنشی کا انداز بھی دیکھیئے ۔۔۔ يادكر باد مين وه بول سي معولات تو اب نوسیان بے اے وعدہ فرامونش تھھے مرّاسه تو د وست کمسی کا حی شم گرنه مجوانقا ا ورول پہم وظلم کوجھ بررز موا تفا يه شعربهلود ارسى - اس خصوصبهت كو مد غرر كلتے جوستے اس كے سائھ فربل كے استحار ملاحظ مول - تأظم كاشعرب م دشمن ِ ا ب*ل روز گار* پو ا توكسي كالبودوست اليس ناحق

F 91

سننگی وغِبرہ گرمیاں یہ کی مبیں ہے۔ صرف چار دیوار سے سے ڈنداں کے نابت کرنے کی بے جا كونشنش كى كى جە كرىم اس بات كى دا ددىية بغرنېيى دە يىكة كى غاتىپ كےالفاظ و خيال كو توب بدل وبلسه " (أكتى) بارس نز د بكم عن م قا فيديا بطا برنتناب بوسة کی منا پر باتس کے نشعر کو غاتب سے سنعر کی منزح قرار دینا دُرسست بنہیں ۔ان دوشعرو سیمفنموں میں بہنت کچے فرق ہے۔ وشت کوریکھ کے گھر ما وآ یا مرزا ہے کوئی وہرانی سی وہرائی سے ميضمون مولانا رمناعلى وحشفت سفريون كماسب چبین آسے سگاکهاں دل کوخدامی جاتے وشنت بمى دى وحشت جوسى كوس تحص مرزا کاشعر ببلود ارب ، اس محمقا بلے میں وحشت کاشعر بالکل سیا ص بے . سنگ أنظايا تقاكهمسرما دآيا مرزامه بس في يول به الأكين بي اسم میر میں میں نے اس کی تفلید میں بوں کہا ہے ۔ كوچ بار ميں ميں نے تسكين ياؤل ركحا كفاكرمسريادآيا تظا برب كر زين شعرا ورنشست الفاظ كى تركيب من حا تلت كے با وجود يوز والت بمعمون نبي - مرزاسه مجمعی فتر آک میں تیرے کوئی کی تھا تومجهے محبول گیا ہوتو بتہ سنلادوں انور نے زرا بیلو بدل کرلوں کہا ہے ۔ بس بول ومي كرتم جيد نجر كرهيكي مرما مول اول كالبند في كيول نبي مولانا آسی کا انداز کین دیکھیے ۔۔۔ يادكر باديس وه بون حي يولات تو اب نوسی انسال اے دعدہ فراموش تجھے م زاسه کو دوست کسی تا بخی شنم گریز بهوا نقا ا ورول پیپ و مظلم کونمی پرمزموا تھا میشعرمبلودارہے ۔اس خصوصیت کو مدنظر کھتے ہوئے اس کے ساتھ وہل کے استعار ملاصل مول . تاظم كاشعرب م دشمن ، اب*ل موذ گار* پیوا توکسی کا مو دوست! میں ناحق

مرزا دارا کا پرشعرد تھیے ۔ اے فنک تونے دیا تھا تم جو کھانے کے لیے ۔ وہ بھی صبّہ کردیا سادے زیائے کے لیے ا حفرت موقت ٹونٹی کے مندرج ڈیل متعریق ام خامون کے ایک بہاری جبلک نفراری ستم میں اپنے کسی کومواسٹر مکیٹ کو سرے ساتے میں اک اتنیازر سے دے غالبًا بركهنا يجانبين كرمندرج صدرتنام اشعار مؤاكه اسلوب بيال سع مروم بي -مرزامه حب تك كرمه ديجها كفا قاربا بكاعالم من معنقد نقته محترر موا مخا معضرت اکبراله آبادی نے مضمون بھی اپنے ایک شعریس با ندھا۔ ہے کیکن دوسرے المعنگ ہے۔ تسريق موى ديك كروه فامت زيبا سفتا عماكه فقة بب فيامن سوابحي مرزا قدیار کا عالم دی که کرفننه تیامنت شقد بوگے اور اکبر کے نزدیک دوست کا تامت رباد كيرروس بات كى تمديق بونى كه فقط فيا منة بى منة نهيل المرافع ياريمي ايك فتنديب - اس سلسليس حصرت فأنى بدا يونى كايتنع بعي ملاحظ ميحيك اك كَفْرْمْرا بالنَّهُ كِياحَتْرُكا قَائلُ لِي مِنْ فَدْجِتْتُرْمُجِتُمْ مَهُ مِوا مَقَا مرزاسه سيس ساده دل آزرد كي يارسي ، ش بور بعنی سبق سنوق مکرار نه بوا حضا اس كساء مرا وأع كاستعرد يكفي ف تَصِي وَرَاحِيتُم بَهِ وَمِعِينَ كُلَّ مَن وَلَ كُي آرزُدُ فِي بِي بِرَامِ السي بلايس به جوملي بوجاً جناك كر مرزاكوا زردكى كے بعد دوست سے ملے جوجانے كابفين سے حس كى بنا برائے تجديد بناوي یس دو باره لطعت ما <sup>م</sup>ن جونے کی احبیہ ہے ا در مرزا دائے اس الماب میں جواڑا ہی کے بعد بوعات برا مرايات بين - مرزا در بات معاصی نکاتی سے بواخشک میرامیر دامن بھی انجبی نزنہ مواتیفا كِيتَانَ الكَرْمِينِرْرَمِيدِرِلِي آزاد الشَّيْصَمُون كو دوسر ــــ الفاظ مِي السَّطْحَ إِنْدِ عَلَيْهِمَا <sup>4</sup> وه گرم دو را دمعاصی بو رجال بن م گری سے رہا تا م مہ دا من میں تری کا

مرزا ۔ مشہدِ ماشق سے کوسول مک جُواگئ ہے جنا کس قدر بارب ہلاک جسرتِ با بوسس کھا

حفرت البرادة بادی لے میقون بھی کھنوڑ ہے سے تغیر کے سا کھ لینے ایک شعر میریا مل کیا ہے۔
سروی یا بوسی مباناں مجھے باتی ہے مہنوز گھا س اگئی ہے جو ترکبت پہ جما ہوتی ہے
برسوں گزر کئے۔ راقم کی کم بن کا زمانہ کھا کہ فوالی کی ایک محفل میں مشر کی ہوئے کا
انتھای ہوا جہاں ایک فوال کی زبائی ایک شعر صنا، قوال کی نوش الحانی اورادا کارک
نے حاصرین کو بے حدمح فلوظ کیا۔ و دشعر محبولتا نہیں ۔ بیجے آپ بھی مینے سے
پس مردن بنا تے جامیل کے ساغ مرک گل کے
بہر مردن بنا تے جامیل کے ساغ مرک گل کے
بہر مردن بنا تے جامیل کی وہی ہے جومرز ااور اکبر کے شعروں میں ہے لیکن بیان کا عالم
بیباری خیال اس شعر کا بھی وہی ہے جومرز ااور اکبر کے شعروں میں ہے لیکن بیان کا عالم
جواہے ۔ مرزا ہے

تا صدکواپنے ہاتھ سے گرون نہ مارسین اس کی خطا تنہیں ہے یہ میرا تعمور تھا اس کے ساتھ کلفر کا شعر دیکھنے ہے س کریا ہے ۔ من موز کا شعر دیکھنے کے کہ وزیرے خوار میں دیکھنے اس کا

کے تھاکی طرح کیوں پڑنے ہے۔ اس قامنز کوئی پوچھے خطائے نامہ برکیا تھی ہوا یہ کیا نواب میرمجوب علی نظام الملک آصعت جا ہ آ متبعث نے بھی بالکل بہم عنون مرزا کا اپنے اس شعر ہیں شا مل کیا ہے ۔۔۔

ایلی کو بھی کو بی قتل کیا کرتا ہے جب بہی خطا وار تھا قا مد توخطا وار نہا مراب مراب ماتا ہوں دائے حسرتی ہی ہی ہی ہے ہے ہوں شمع کنند درخور محفل نہیں رہا حصرت آرڈو لکھنوی کے بہاں ہی بر سفر ن خبف سسے تغیر الفاظ کے ساتھ لمآ ہے سے افسارہ ولی کی مجمع جسرت بیں فدر کیا ۔ بجد کر جرائ لا لق محفل نہیں رہا مطرت بی فدر کیا ۔ بجد کر جرائ لا لق محفل نہیں رہا حضرت بی فدر کیا ہے مگراسس ہیں حضرت بیدا کی ہے مگراسس ہیں ۔ کجد جہیت بیدا کی ہے ۔

کھیری نہکوئی سنے بھی جب سما کھنما نے والی سستنی کی انجن سے اک دارا ع نے چلا ہیں

ان اشعار کے ساتھ مولانا آتنی کا پشعر بھی ملاحظہ ہو ۔۔۔ ہے چلا بارخ چہاں سے گل د ارغ ہستی ہے کا دان عدم مل کئی سوعات مجھے مرزا - واكردية إلى سنوق في بندِ لقابحسن غیرا تر نشکاه اب کوئی حائل تنہیں را ا بنا ایسین فنم دوست نے میں مرزا کے اس مشعری طرف توجہ دلانی اور کہا کہ مارے مندرج دیل مشعر کامعنون با دبود اس کے کراس کی نوعیت میں فرق ہے۔ مرزاسے مستنعار بباگیاہے . حالان کہ بیصح معلوم منبیں ہوتا ہے بهاضع البينون نقاب ورح المبيد تايرنسكا ه برده مركال سے كم نبيب مرزا فوی نے بول یا تدھاہے ہے اب دورکیا ہیں جلوء جاناں کی لنزنیں اک بردہ رو گیاہے سووہ بھی ونگاہ کا مرزا سه رشک کہناہے کراس کا غیرسے اخلاص جیعت عقل کتی ہے کہ وہ بے میرکسس کا آسشنا نآنكم نے بیفنون انتخضارے ہوں باندھا ہے ہے رشک اقبال جربیا ہے توکس کاک آمشنا ہوگا متو ق ہے سا مال طراق نا دش ارباب عجر مرزا سه ذره محرا وسننگاه و تطره در یا آسشه نا مولانا حشرت موباني كامندرم ذيل شعرم ذاك اس شعريت كنه مشابه ب سه سنوق سے تیرے طریعے کیا کیا دلوں کے مزام میں میروزوں کو کیا قطروں کو دریا کردیا مرزا کیتے ہیں مشوق عاشقول کا مرابع نا زہیجس کی بدولت ذرہ صحرا ور تعاره دریا ہونے کا د موسل کرنے لگا ہے ۔ مولانا حسرت کے شعر کا ماحصل بھی ہیں ہے ۔ مرزا سے دے وہجس قدر ذکت ہم سنسی سن الیس کے بادسے آمشتا تکلاان کا پامسیاں اپت تأظم سحميا وبمبى ميغون ننكرادبإ بإجآ لمسيرمين فخلف اندان ببال بيرج اتنااجها نهبرت

ما اس درم آنے جانے کی صورت بی ایسے 💎 در باں مُوا توسیّحہ سیم آسٹ ما موا ی نوش ہوبے تھے ہم کہ بنایا ہے اس کوباہ 💎 دیجیا توان کے مربہ وہ دربان ہی تہیں مرزاکے شعرکے منفاطے میں نا ظم کے دونوں سنعر ناقص ہیں ۔ مرزامه تاكرك منفرآزى كرلياب متمن كو دوست كى شكابت بي سم في مربال ابنا چالیس بنیتانسس سال کاع صد مجوا کرلا زسری رام صاحب ایم - اے داہوی جو موكعت مذكرة " فخمخا شرجا و يد" بغرض سيرونغري سرى نكر تستريعت لات كنف ال كراعزاز بين أبك مشاك دارمشاع و ايس - بي - كالي سرى تكرك بال مين متعقد كياكيا . حس بي لا رساحب مرحوم كى خدمت بين مشعرات كمثيركى طرف سے ان كى ادبی خدمات کے بیدراقم نے ایک سیاس ما مرتبی میش کیا تھا ، اس یا دگارمشاع ہیں راقم الحروت ، بندت دبنا با تقدمست كالتميري ، ما وجوى ، يودهري نوستى محد فاتراور ملاتمه مجمقی د بلوی یا علاوه اورکنی مقامی و بیرونی ستعرار نے شرکت کی تفی مرمشاع و کے فراتق نآظ مرحوم ني انجام دبيت منجله ديگه شعرا رسي خال صاحب پمشى مرارج الدين اخَدَن ایک نیروی ول بڑھ کرسٹائی۔ اس کا ایک ستعرض کی حاضر بن حلسہ نے خوب دا ددی کھی اور آج نک مجھے با دسیے پر مخطا سے د کھائی ایسی مدردی کہ میکھٹکے قدیوں سے منادی داستان!بی سمجه کررازد ان مجه کو شعرخوب ہے نیکن بر بات ا ہل نظرسے پوشید ہنہیں کہ یہ مرزاکے مندرج صدرمنتعرکا مضمون دومرے نفاظ ہیں ا داکیا گیا ہے ۔ ٹانہم انداز بیاں ایجا ہے ۔ مرزا سے رات و ن گروش بین بین سان آسال بورے گا کھے مذ مجھے گھرا بیش کسی اس کے ساکھ نسیم لکھنوی کا پستعرد سکھتے ہے اسال گردش بی بیس میرے سنانے کیلئے جگیاں نوچل ری بیں ایک دانے کیلئے اب زبل مركسى اوركاب شعريهي ملاسفد مو .... امتخال ہیں ایک مستندخاک کے م من من طلم مفت ا فلاک کے م. ہے ہوسے کیوں تامہ برکے سرتیوسانگ يارب ليخ خط كومم سنجاعي كيا

مشى محربيقوب برق جالندهري في مرزا سيريم منون جين ييز كي بول كرستش كي سيسه فى چامتا ہے تعاسے دال جاؤل سيتيز التدرس سنوق ديد دل ب قرار كا بنشت راج ندائن اراًن دبلوی مرحم کے بیال میعنمون اس طرح جلوہ گرسم سے خود ہی بینے کیا بوں و باں بیر النجا طرز بیال بنا تا ہوا نامہ بر کو بیں محسى ا درشاع كاير شعر بهي استي صفحون كام ب دے کے خط کون انتظار کرے ابیانا صدیکے ہم رکاب ہوں میں مومن کا نداز بران دیکھتے سے رشک پیغام ہے عنال کمٹ ول نامہ بر را ہ بر زیموجا ہے مرزاسه موج نول مرسط کزر می کیول مجاست المستنان بإرسه الطهجابين كمس مرزاداع نف اینے خاص انداز میں مصمون یوں بالدهاہے ۔ حضرت وأن جهال مجھ کے مبتلے سکتے اور بوں کے تری محفل سے انجور نےوالے معرون نے بیم معمول یوں کہاہے ۔۔ سردہے یا شدہے اس سے سردکار مہیں . جم ترے درسے منہیں سرکوا تھانے والے اور محتر کا معنوی نے اس طرح بیان کیا ہے ۔ أن أكفهاتين دريال كاجفاسين ندك جركبي جيستام درخان دوست اب حضرت فراً ق گورکھیوری کا متعرط حفا فرماییے. انہوں نے برا وسا تغیر اس معتمون معايك ا درخمون بريداكيا ب سه يهنين بونى ممتى حالت جانب درد بيكر أستان مارسے عم آج الطحاليس كيكيا مرزاسه عنترن قطره مهدر بایس فناموانا درد کاحدسے گزر نامے دوا موحانا سيدمحه مين كوثرالح حنوى في مرزا كالبيضمون ابنه الفاظيس بالدهاسي گران كے بيال معنی محدود ہو گئے ہیں ۔۔ آخريم فراق بى داحت فزا بهوا جب در د بره گیانودسی ک د دا بوا

## مرزا ۔ م خمبر سے تعمت بیں مری صورت قفل ا بجد مرزا ۔ م خمبر سے تعمد اللہ میں مرکب میں جمدا ہوجانا

کسی شاع نے بیمفنون ہوں اگر ایا ہے سے تعل ابیدی طرح تنی مری قسمت مث ید بننے بی بات کے ہوتا ہے وہ عیاد مجدا مزامه منعف سے كريد مرك بدرم مرد بوا باور آيا ميں يا في كا بوا يومانا مرزاتنا تب نے دوسری تثیل پیش کر کے پیمفون یوں کہا ہے سہ خاک بھی اس دل سوزاں کی ملے گی زکہیں مجھمعلوم ہے شعطے کا ہو ا ہو حب نا عابرے کہ مرزا ٹا تب معنون کو کھ ترتی نہیں دیے سکے ہیں۔ جودارد و کے اکڑشوار نے ترزا کے اردوکلام سے استفادہ کیا ہے اس طرح بعض امورشعرام نے ان کے فارسی کلام سے معماین احذکر نے اورکسی زکسی صورت میں بہرہ یاب ہونے سے گریزنہیں کیا ہے ۔ ددیعت العن میں مراکی ایک عزل کا گرنی این بود از میریش به پیراین سا ۳ شنایان کشدخار ربهت د ۱ من سا حفرت جکرمرا دا با دی نے اس مفتون کو ارد د کاجامہ بوں بیبنایا ہے۔ نظر سے ان کی بہلی ہی نظر دیرں ل گئی این 🔹 کہ جیسے مدتوں سے تقی کسی سے روتی اپنی غرالیات فارسی می کی رولیف مت میں مرزا کا ایک برجستر شعر ہے ۔ بےخود ہوقتِ ذرکے تپریدن گناہ من دانست دشنہ تیزنہ کر دن گناہ کیست امیرینا ن نے اس کا ترجہ ہوں کیا ہے سے نرا یا میں وقب ذبے **تومچ**مسے خطابیوئی ا کوہم مرتب*ب عشق کے تیمی*ار دا رہیں ا جيعا اگرنه موتومسبحا كاكبا علاج ديجينة اس طائرضال في مخلف استا و ول كيربها ل كيا يروبال الكالية نساّح نے بیمنمون ہوں واکیلیے سے

P-99

میرکون سے مرض کی بناء کہ دو ا ہوتم تم سیمیموان در د دلی ژادکا علاج اورائيركهنام سه ہ چیتا میں جمسے اکہیں مجے کو سطتے درد ول کی جمیمبی کوئی دواآتی ہے منبا کا تدازبهان دیکھے۔ كياكبيں كر يجھے اسے جان سيحادل ہيں مجه سعربهارمحبّت کاج بوگائه علاج مرزا وآغ کے دوشعر الاحظ فرمایتے۔ م مری آنکوں میں آنکاہے کہ دیجیوں توسیی کیا مسیحا سے مرے در دکا درماں ہوگا تم احجا كرنبين سيكترين الجيابونبهيكت مع مع درد دل تم مضحا بونبيس ممتا متحرنے کہا ہے ہے . کوئی مربین مجتنب بحال بھی شہوا دہ نام ی کے سیحابیں کیا جلائیں گئے برُق ہے ہوں با ندھا ہے سے عا تبت ان سيعللج دل ثادال نهوا متهواعيليي دوداق سيهجى دربال نهوا مرز ا آسال جا دائم کی زبانی بھی سنیمسہ جومت تشنی توکیا ہوگا ، ہوگیا درد لا دوا اب او ممی اورشا وکاشعرہے۔ کچددل کے درد کانداگر موسکا عبلاج کچرچارہ سازتوی بتا تیراکیا علاج ان اشعار کے ساتھ عاشق کے یہ دوشعری د پیچھے سے نا حق مین کوم فی عثق کے ایم بوا محت سرسار کیا ہم نے کیا کیا عردے زنرہ ہوں گرہا رعنق اچھے نہوں فخرالنا بإنغران مركفيول يرمسيحا وسجع كمر حفرمت فهردالوی نے اس معمون سے ایک اورمغمون نکالاسے ا در شے اسلوبیے با ندھاہے ۔

گره بودره بن در در است جاره گرانها تو بو مدد مرمط جائے تیرا در دِ اسرا آنا تو بو یعن در دسراننا برموانے کو تو مرض کولا علاج سمجد کرملا جا ہے کیونکہ تو کھی میرے لیے ایک در دِمرے - مرزا 🗠 غم سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا ہی کوئی کوکرے نعز مین مہرووفا میرے لعد حفرت منورفاں فاتمل ہے ہی ایسے ہی معنون کا شعرکہ ہے گر م مرز اکے شعر سسے الرم بإزارى الدنت كحبى مع ورمة كوني لين كانبين نام وقام ري بعد آئے ہے بکیسی عنق پر رونا خاکب كس كے تحرب ہے كاسيا ہے بلام كرىبد مرزا دار في يهمنمون مختفرالغا فاس ووسرے انداز سے کہا ہے اورخوب کماہے آج راہی جہاں سے دائع ہوا 💎 خانۂ عشق ہے جراغ ہوا اسی معمون بیمفرت نوح ناروی کا شعرتی دیجھتے سے ترے عفق کا فاتمہ ہوگیا ۔ مرے کون اب میرے مرفے کے معبد مرز الكاكليات السي كاروبيت دسي ايك فزل كاشعرب ے برز ادکن عرض کرایں جو ہریاب 🔭 پیٹی ایں قوم برشورائد زمزم نہ دسد حفرت فرآن گور کمپوری نے ار دوس ترجم کر کے اسے یوں اینایا ہے سہ زحمت ہے زیآد کومت د ہے ۔ ان کویلاسٹورا بر زمزم مرذا۔ہ ہجوم گریہ کا سایا ن کب کی ہیں نے كركر يريب مذمرك بإدن يردرود لوار اس کے سا ہوکسی استاد کا پرشعرتھی پڑھیئے سے عَمرے باہر حونکل ہوں میں محرائی اون ایس کے مناتا ہے گربال مجھ کو اس کامطمون مرز اکے علمون سے لما ہے۔ گرمجوہ جدانی کیفیسٹ حرز ایجے شعری ہے اس میں تعیس ۔

واحسرتاكه يارف كمينيا ستم سے وائد ارزا سه ہم کو حریص لذہب آٹرار و پیم کر حفرت المتغركوندوى في الشمعمون كورومسرك رنگ بي ا داكرك كيد ندوت بداك كي سيد ترم ناز کو به بھی تو گوارا مذہوا اگ ورا در دیس ملی تھی جوراحت مجھ کو گرتی متی بم په برق تجلی مد طور بر مرزا سده د بنتے ہیں با د ہ ظربِ قدمے خوار د ک**مہ** کر مصنون منرب حَرِّمُ إداً بادى في مجى كباب سه حب كاجننا الرف عاس سے سوالمانين علوة ساتى بقدر بہتت مردا ماسے محمج اب دیکه کر ا برشفق آلود ه یا د آیا مزاسه که فرقست می*ں نری انتشابری کھی کل*نداں پر مصمون حصرت فاتن کے بیاں کھی یا باجانا ہے اور اٹرسے خالی میں سے بدلا بوا كفا ربك كلول كانترك بعنب كيه خاكسى الأى دوى سارك بن بس كقى جوں کی دستگیری کمس سے مو گرمونہ عویا تی مزا -گریباں جاک کائق موگیا۔ بے میری گردن پر مسى شاع كايستعرجى اسى مضمون كاحال ب سے جنول کا میرسائنی زارگی بجریفاتواک برنفا م می گردن په احسال ره گیامپرے گربهال کا التقلسل بيمس الداذ كافائل سيكتباس مزا ٥ كرمشق ناز كرخون دوعا لم ميري گردن پر پردفسیر قرآق گورکھیوی نے مرزاکے اس مشعرے منہوم کواپنہ ایک سٹع بیسا ا داکرنے کی م کوشش کی ہے ہے مع مَناط مدعو في دي كاروبارالف عي سلم ابنة مرتزااے دوست براہ عان ليكم ا**ن دوستعروں کے معراع اوّ کی بیں نوعیرت ع**نمون کے لحا ط<u>است ہے</u> وق کوٹ ویسی<sup>ریمی</sup>ن

ا میرکریم نے وقت والیسیں دیکھانوکیا دیکھا كباطا قت كمه دنجيين كه يحركرهم به أنكهون مترور نے کہاہے ۔۔ دم آخرے دم درود تبیں اب عیاوت کوآئے سودشیں منشی محدخان طالب کینے ہیں ۔۔ حبس و فن مج<u>رسے نب کبی بلایا ما جائے گا</u> بسرعيادت أيس تواس وفن آيس حكم مرزاد آع کامخصوص انداز بیان دیجھتے ۔۔۔ أب ك متنظر كني مم وم مزرة ملك المنا أبراه فن آسته البير وقت منشى سبدا مير حبدر كيت اس خبال كواس عارح بين كرت بي سه جبكه بهادمجشن میں دیا کچے بھی تنہیں واتے قسمت کب عیا دت محریہ آیا ہے ہ حضرت وزرب لكونوى كاشعر معى الاحظم يجي سه ارب آئے کرجب سالس اکٹرنے مگی ابشادے سے پہارٹم نے کہا اب آخر میں مولاناحسرے مو؛ 3 کابھی ایک شعرظ حظہ فرما بیع ۔ مولانا نے اس مضمو<sup>ن</sup> سے ایک اورٹسگفتہ مصنمون اکالا ہے ۔ بس اب جادّ تم سے خفا ہوگئے ہم دم والبيس آئے پُرسيش كو احق

مزاله سم نے ما ناکر آفا ٹل مذکرو <u>ح</u>ملیکین خاك بوحاس عكم تم كوخر مون ك معزت رتد في معتمون بوف باندها ب ـــه مربعی کیے ہم وا وری غفلت ان کوخبہ بھی شاصلا گزری ميك فظر جيش نبيس ومسست بسنى فا فل گرمی بزم ہے اک قصرِ منرر بونے تک علام اقبال مرحوم نے بالکل میں صفون ویل کے شعری کلمبند کمیا ہے ۔ آياه توم جال بي منال مشار د مجه دم دے خوائے مسنی نا با تدار د مير مرزا سه آنام داع حسرت دل كاشارياد مجيوسے مرے گنہ کاحساب اے خدانہ مانگ اس كسائد بندت برى جندا ختر مرح م كايستعرجي ديمه سي تومرسك اعمال كايا بند تكلاحشربين اسه فداميرك خدا تحجر كوهدا تجعا فغايي خوش حال اس حربیب سیدمست کا که حو مرزاسه رکھنا ہومٹل سایہ گل متربباستے گل يستعرس واحكرم زا وآئ كامندرج وبل سفر با وجوداس كرم زاك سعرسادات مطلب عن مجيرة تنف ميهم رنگ موسف كى وجرسے با دا جانا۔ غَنْ كَمَاكِ دَامَ بِإِرِ فَدُول بِهُمُ رِيرًا بِمُ مِنْ الْمِيمِي بِإِ بُوسُ مِا مِوسُمِا و كا مرزا ۔ آج ہم اپی پریشانی خاطرائ سے كمين جات توبال برد يكف كياسكن بال اس كىسائة مصرت ساكل دېلوى مرحوم كابرىم أېنگر بىنغى كلاحظ موسى ون جو ندسے نکلتے ہیں وہ کٹ ماتے ہیں۔ درودل سامنے ال کے دعوا مجھ سے بال افرنستی احد علی سنوف فدوا کی کاپیشع کھی اس سلسلے میں سیا منے رکھیتے ۔ رعب ن كلا ولبه كالمنسط كان كياة واز فعدنواس مي يوكي كالبركي المعول باركيا

سٹوق کے مزسے آوازر نظنے کی وجریاتی فاطر نہیں بکرٹس کارعب بٹایا ہے۔ مزدا مہ ہے پرے سرحدا دراک سے اپ نامسجو د تعذ کو اہل نظر قب لہ نا کہتے ہیں حضرت سخاشنا ہجیاں پوری نے اس تضمون سے ایک اور گومنڈ دکال لیا ہے ۔۔

حضرتِ سَخَاشَنَا بِهِ إِن بِهِ رَی فِد اسْ صَمَون سے ایک اور گومشہ نکال لیاہیے ۔۔ م سرحدِ ادراک سے کمی ہے اس کا تناں ختم یہ منزل جہاں ہوسرو بہب خم کیجے۔ سُخَا کا بِهنْ مرجی واقعی قابلِ دا دہے۔

> مرزا مے نے سبح سے علاقہ ندسا غرب واسطر بی معرض شال بیس دسست بریدہ موں

کاعالم محتقف ہے۔ مرزا ہے اسلام کی اور اس کے گوری دیواروں کروزائی ایک ہوگئے۔ اس کے گوری دیواروں کروزائی ایک ہوا موسی کے بیار ہوئے۔ اسلام کام معمون مرزا ہ اس کے مزرج ویل سفو میں بھی پایا جا کہ ہو میں ہوتا ہے جا جم گئی ہے آتھ کی بیار ہوتا ہے خالے جا مرزا کے نواز کی کروز ہوئے ہے خالے مرزا کے نواز کی موزا کی کروز کی جوب کے روزن دیواریس جو ذرات نظرات تے ہیں ذرات اسلام کی مشتاق دیگا ہوں کے اجزا ہیں۔ مرزا داکٹر خسار جبوب پرتل کو تل نہیں سمجھتے بلکہ جبتم عاشق کی تبی جو وہاں جم کرم دگئی ہے۔ یہاں بھی دولوں اگستا دول کا معمون کیسا ہے۔ مرزا ہے میں مرزا ہے میں ہے مرزا ہے میں میں مرزا ہے میں مرزا ہے مرزا

علاَّم اقبَّالَ نے بھی بیغمون اپنے ایک شعریں اداکیا ہے ۔ صرف الفاظ برسے بچرے ہیں۔ ملاح ورد مي كانت برابون جوتم يادك مي كانت وكرسوزت كاليب منشى محدالطا ويحسبن خاب الكلات كايشعركى اسى مقمون كاسم \_\_ وخلش دوست بول ركديبتا مول كيرجيا لول يس

حبب مرسة لمؤدل سع بوتاسه كونئ خارجيكدا

بوفشا دِمنعف بین کیانا آوا تی کی بنو د قد کے چیکے کی جی گنجا کش مرے تی ایس نہیں

مرزا داع جب آخری ایام عربس کبری اورضعت بیری کی ومبدروند، در که کے کھے توا ہوں نے ایک ریاعی کہی جس کے میلے وومعرعوں کامعنمون ہی ہے ۔۔

وه صعف هم سے نکلانہیں جا آ دنیا ہے تھی اب تونیس ایکا جا کا کے

اس مفنمون برمرزا وأبي كابتنفريعي ديكهي \_

منعف اس درج برامه البي توب در ديجي اب نويدن منهي پيلو اپن

آغاا سرف على الأس تكعنوى كى زبانى بهى ميعنمون يصبير سد

ماں بلب عول دہرسے دم توٹرنا مکن سیس کس قدر عالب مے محصر باتوانی وقت فرع

امراؤ مزرا الوزير يضمون يون كهاب \_

صعف میں مرنابھی شکل ہوگیا ۔ مان الجی نے س کے ارسے مرزا ۔ نغم اے تم کو بھی اے ول غیرت جاتیہ

مزاسه

بيصدا بوجائے گابيرساز يمنى ايک وان

مولانا آسی نے میں پرصنون سے ایک شعریس واسل کیا ہے۔ صوبے تمثیل بدل دی آسد كشتى غم كى روان بعى بع اے دائفتم بر برجى اكر، دان ندر كروا ب فن موسائد كى

> ونباسي كعبى اب نونبيس المحاجا با دور کسیریم سے نہیں رکھا جا یا

له پوری ریائی یہ ہے ۔۔ وه معمد عدم ستدا بكلانهي طأنا كمريس توبيت طاق بمركب الماع

هم پرجفا سے ترک و فائلا گما ل بنہیں اک جھرہے وگرے مرا دا متحال منہیں، حصرت نا طن لكه بن كامم صنمون سنعرد بيهد مدّاق ب به به المجرحفا نهیس مدم بوسی و ه دیمه دسه بس زراستاک تیم بوسد ننہیں دویجے دمشنام ہی سبی مزدا \_ الترزبان توركت بوتم كرد بأن تهب عاشن في فرم رائ ممون آند بياً افظر افظا ماليا ب سه عاشق کو پوسہ دینے نہیں گا آیا تو دو 💎 نام ٹاربان توہ کو دہاں تربین اسم معمون کا یک شور صفرت نا الله کی کیا ہے گرید مرزا کے شعر کے مفایلے ہیں ہے ۔ مذد الدست الوالحيا كالا إلى في كرد عليه لل عن في في در كرف من كرف بوتج كويم أفصا لمنبي حبول مي باست موكم خراب مرزا ۔ سوگزز بن سے بدلے سیاباں گرال نہیں يرونهون غنى مدرالدين خان آزرده في مجى نوب بالدهاي 🗕 اے دل تمام نفی ہے سودا سے تی عیں کے جان کاریاں ہے سوالسازیاں نہیں حب كرم رخعيت ببياكي وكستاخي دس محونئ تقضير بجر تحملت تقصير منهسيس در بھیے۔ اس صفون کی تھری میونی صورت بنشی امبر بینائی انبتر کے مندرجہ ویل دوشعروں بیں -.. ما میخود جرم می برکرم کانلهورند سیسی اگرفعدودنه کرتے فلسور بخا مل بنده مغازایون به خوات کریم بنقا محرتا مذیب گذتو گنا وعظیم تفا مولانا راتسخ ك شعرزب ب كلى بي ربك عليكما ہے ۔ ستنگارزموتے تو عفو کیا ہوتا اللی نیرے کرم کالمہور ہم سے ہوا مفرندا مراو مرزا الور دموی کی زیافی بھی کیشموں کینے کے دامن وسيع ديجه محضواكه ١٠ ارمان به مُناهك وأمن كناهكا

مرزاء المبير، وأسنخ اور اتور سحمندرج سددا شعار بنيا دى طور بريم منعون بين البنة انداز بالنامي فرق ہے۔ مرزا کے سنع میں مجازی رنگ فالب ہے۔ م زاے ترے سروِقامت سے اک فداّدم یے قیامعت سے فینے کو کم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ بادشاہ ظَفر کا شعر ہی دیکھتے ہے ے تیا مت سے اس کوکیا منسبت نیزے قامین کا ورہے نفسنہ قاضی تجم الدین ترق و لموی کا پیشفریمی ملاحظہ کیسے 🖳 🖚 ترا قامت بناكرها نع فدرت في ما الله مستحديد فنذ ديد كا دو قدم أسكّ فياء سي برق غالبًا م زاسے معمون اخذ کرنے ہیں ہے نیاز نہیں ۔ با ایں ممدامس کا ندازِ سان اچھا <del>ک</del> حضرت جرورادا بادی نیجی مفتمون مهام ایکن سفون کونی خاص بات نبین سه سلسلەفتنە قىيامىن كا تىرى بنوش تامتى سەلمتاج مرزا ۔ مس سے ہوں کیا بنا وّں جمان تراب ہیں مكنب بات مج كونجني يكعول كرحساب ببب مسی اورشاع کا شعرہے ہے كياكبا درازي شب تم حال نوارب عاسنن ك عزينرت بمي كيد درا ز -ب مرترا ہے 'فامدے آئے آئے تعداک اور لکھر رکھوں . **میں حاشا ہوں وہ جولکھیں سے ب**واب ہیں مرزاد من شاس ساید اور مبلو مکالات سه كياكيا فرب دل كودسية اضطراب مي ان كى عزوت سيرة پ لكيم خطرواب ميس حصرت سلام مجهل منه ي في كروف بدل كركها ب --میں نے کیوان کولکھا نوے تمریا پر جہیں ۔ ریجھے کیا مرے اس جھا کا جواب آ آ اے مرزا ہے جہاک کے بان کی برمیں آتا تفادور حام ساتى لەكىچە ئالىنەدا ئېومىتىدىن، سىمىن رسانهٔ شاع" آگره (بازی اه جنوری شهیش) بیک ی لاله گورتیان الل ناتی کی

ایک وای غزیل لفاست گزری راس کا ایک شعرم زا سے مندرم صدیشعرے اخوذ معسنوم بھاہے اگرے تاتی صاحب نے معنمون کوالگ کر د کھانے کی کوشسش کی ہے۔ ان دوم تعروب میں خر شراب بس كيرملات جانے كى توجي كالفت ہے ۔ كجرب وارح سے آج تولطف تمار ہے ساتی نے جائے كيا ہے الياستراب ميں مرزا داً را شاري ابن خاص منوخ اندازين اسمعنمون كايك شع كماسه سد خير د نياه کيون مجي ساغ سانب موزيرا ستين مدكين غالب مجنى شراب مراب معى مجمى مبعى پنیا بود روز ابروشب مایتنا ب بیس جاندنی رات بی نطعب موشی کمفنون برتسرت مگرمرادا مادی کا بشعر می دید ے بیس بی سان برشب اساب کا الساقیا متراب مزاہر متراب کا حق توبیدے کو جگرے انداز بیان میں جو کیعت آفری ہے مرزا کے سومین ی مرزا ہے کل کے بیر کرائٹ ناخست سٹوب میں بەسورىلىن بىرسانى كونۇسى باب بىر اس كے سائغ متباكا بيشعر بطيعنا كطف سے خالى نہيں سے ے طرور مجھے واعظو خدا دے کا 💎 وہ جانتاہے کررند بنٹراب خوار مول میں حال کیول نیکلے لگنی ہے تن سے دم ساع مرزا ۔ گروه مدا سانی ہے جنگ وریاب ہیں اس شعر كرسامة مولانا طباطبان كابيشع بعي طاحظ يحيح م مدائة بنك معرج كوي أوازاً في سن من كوفي كبناسة اب بروس سيم بالركاري عجب نبعي كدم إلى شعرف موارنا كو بيضم وتنجها دبا مو مكرمون ناسن ابير شعري جدت كاجوبيلونكالاب ومها تميزي اورشعرا ريكين سي كمنبي \_ مرا ٥ رويس ب رحق عركهال ديكين كق \_ فے الخوباک پہیے نہاہے رکا ب میں

عولوی فرمین آزاد کاستمسے م جاز عرروال پرسوار بنيش بي سوارفاک بي في اختيار عيد بي ودنؤل شعرول كالمفنون واحدسه تكرمرزاك مشعريس بوجحاكات يابئ باتى سها زادكا ستعراس سے محروم ہے۔ مرزا سے امل سبود وشا برومشهودا بک کے جرال ہوں مجرمشا بروسیکس حساب مهاما وسكرس برشا دسشا دخ ييعتمون النيرابك شعريس يول باندمعا بيريكن ال كاستم فالب كم مقالج بي بسب به سه ا بَيْرَ بَعِي بِ تُومِي يَحْص لَومِ مَس لَومِ اصل بِين ايك بِين سبب يَرْقَهُم عِرْبَهِين م زا سه مثرم اک ا دائے نازے اپنے ہی سے سہی مِن کَفَظ ہے۔ جا ب کہ میں ہوں تیا ہے۔ مولاً احترت موما بي نے بھی پیغمون خوب با ندھا ہے۔ پیچے سینے سے تینیے جو جی سے توکیا برہمی اک ا دانہوی کے دہ جاہتے کے نہ دیکھے کوئی ا دامیری ہے غرب عبد جس کو سیمنے ہیں ہم ستہو د میں خواب میں منور جو جائے میں خواب میں " غالب مے اس شعرے بعد دومرے شمہ بے بہلو بچاکر بوں کہنا جبیدا کہ فاتی نے كباشكل كفاسه برملوه عيابهودب يركفي فيب علوع بين فظاره نظريس سايل ب نظارت ب مگرانعا ن برے کہ غالب کا شعرندرت کے اعتبا مانٹولا بی اب ہے۔جب ایساہ تودعو في جود كى جوحفية من المعلوم مع " مع تمشى اصغرطى خال احتفر كالشعروبل مزاك مندرج مدرشوس باخودمعلوم مواسياسين جوہات مزدا کے شعریس ہے استقریبدا مبیں کرسکے سے ا و الرا المراح رسدلني . وساله و مؤلمة اوب المبين . وجولان مه ١٩٩٠ع)

نفروسہ یا جہتے کہ وصیف ہیں عدوسے ۔ وکراس کا باری سے بھی شاکے مرسے آگے اس معتمون مرم زاد آن كابعي ايريشعر سيني واسس برايي مرزاك ستعرك مقاطيي مون فوی سب واتع کام سے نفرت ہے دوجل ماتے ہیں ڈکریم بخسنٹ کا آسنے کو تواکز ک<sup>ا یا</sup> ان استعار كے ساتھ الم بركاب ستعريمي سيني -وه موا نام می لین سے روادار منہیں عرکیاجائے کری ال سے شکابت میری شا برستی مطلق کی کرے عالم مرزا ہے الواك كمن بيل كسب يرميي منظور تبيي میاں عبداللدشاء فاموش فے بینمون ابنے الفاظیم اس طرح اداکیا ہے سه دوعالم کی بستی معدو بوم ساری جسے دیجیا بوں عدم جانتا ہوں مزا كاشتع شاع إنداز بان بيه بوت عديما موش كاعتمون اس مع عارى ب-مرزا مه بوان البوري كرو مقابل من المقاتى عالب ميرا دعوى پر برمجت ب كرمشبور مبب فأظم في المن معمون كم طابق وراسى رنك بي ابندا بك خيال كا ظهاركباب سه افسانة مجنوب سينهب كم مراقعت • اس بات كوجلف دوكمشبوز بيكس واست تحروى مسليم وبدا حال و فا مرفراسه ماننامه كرميس طاقت فريادتهي مرزاد و كام أبنك شرويكي --ہو۔ یمغرد روہ جہ ۔ آ ومیری ہے انزد کھی کسی کا س طرح یا رب مدنیا ہیں ہوم مياستمع كرنبين بين مبوا محواه ابل برم مززا \_ه موتم می جاں گدار توعم خوارک کرمی بهی نهوم ی اورشاع کے اس شعر کا بھی ہے ۔ درد ہو تو دواکرے کوئی مرتے والے کاکیا کرے کوئی

ففریکے نہیں اس کے دست و یا زو کو مرزاسه یہ لوگ کیوں مرے زنم مگرکو دیکھتے ہیں اس كے سائمة عائشق كاشعر الماحظه ہو سه زنم كيول ديكيف بولاسهمباد ابوجات دست وبارد كوترك فأبل تؤكوار نظر بنبین که مجه کوفیها مهت کا اعتقاد نهبی مرزا ہے مشب قران سے روز جزا زباد نہیاں اس کے ساکھ مولانا آسی کا پیشعرسا منے رکھیے ۔۔۔ مُرْ ہُو شام عُم کا اس نے کا فرکر دیا جھے کو میں فاکل ہی نہیں اب روز محشر کی درازی کا مرزقيا من كے قائل بن سكن اس كوشىپ فراق سے زيادہ برم صاب نہيں سمعة مولانا آتسی کوشام عم نے کا فرسادیا اس بیے کہ اس سے مفالے میں وہ روز محسر کی دوازی کا و کل بن برا مفتمون کی توجید بکسال بدر مرزانشد و فراق کے مندا کد کے مقابلے میں شدا مرجمتر كو كي بنيل مجت اورمولانا كنزديك شام عم كم مقابل مي روزمحشر كي دراری محصفت نبیس کستی -جباں ہیں ہوں عم وشٹا ہی ہم بہیں کیا کام ديا ہے مم كوغدائے وہ دل كرشا و سبس کسی شاع نے اس کی نقل ذیل کے شعر میں اتاردی۔بید میکین همون کا اسلوب بریان مرزا كالتلوريست ليرمت سے سے بهي عشرت سے كيامطنب بي راحت سن كبا مطلعب سبواہے حسرت وغم سے جیرا ہے، و گل ایسنا سعب كهاب كجيدلاله وكل بين تابال موكبين مرزا ؎ خاک بن کیا صورتی بول کی کرمزیال موکسین مولانا أسى نے میضمون ایک ریانی بی تعمیند کہا ہے ۔ ریاعی اتھی ہے شرقموعی بیڈ 🚟 مرا کاشو به ب ب

كي مرابخ رب كتناخوش فاس لال لي كومعلوم سب كد كياس الاله لا رسيم بره ك تقاوه كل أنسى حس لاله كى خاك سي الكات لا له جهية والأنكفول عربي دوكسهم شام فراق میں سمجھوں کا کر شمیں دو فردزا ل ہو گیس منتى لوك بدر مروم مع ميقمون بول يا ندهاب سه روشن موئی ان سے شام فرقت محروم یہ اشک ہیں کرتا ہے عم وِمَ فَ اختصار سِنْ معمول ادا كيابِ اورستع بعي بجائے نود نوب ہے گر اسس در دوا نرسے وم ب جوم ذاک شعر کا طرق النبازے۔ مرزا ۔ م مرزا ۔ بیس جین میں کیا گیا گو با دبستاں کھی گیا مبلیں گن کرم ے نانے وال فوال بولین میصمون کسی اور ناع نے اس طرح اداکیاہے ۔ كيدة له ك كويدين كيم بمبلول كوحفظ دنيا بين كمرت مكر مرى داست كيس اور الأمدافي لسفاي في الفاظ بيريم صفون يول باندها م س الكوالي تربيوں نے ، طولميوں نے ، عنديسوں نے مسى جين والوں نے ال كرنوط في طرز شغال ميري وه ننگا بي كبول بوني مباتي بس بارب إستماير جوم ی کونا ہی قسمت سے مزد گال ہوگییں اس كے سائف مولانا حسد تو ان كايد برحبة منعر لا خط فرا بين \_ مِ زَانْعِيدِ بِ مُرفِينِ كُرِمِيوبِ كَى الكَامِينِ بِوان كَى كُوْنَا بِي تَسْمِيت عِيْرِمِ كَان، بن كر ر محميس با وجرد الزناجي كيون كرول ك بارمون جاتى بين يسترسند في ابروون كو يمج قرارد يا ب جودل كوتوريخ مركل والمخ بن اكام رب كوياقست كي كان سے یہ بیجے نشتہ موسکے ۔ دونوں سنع کا کے خود نوب بیرا وراہمی منا سیست رکھنے ا والم الحالية والما الما من الكان صورت ومعنى كاما في بيس م

درلج سے بوگرمچا انساں تومسط جا بلہے درج مرتا سه خشكليس أتني يرس عي بيركر آسال موكيبس يمينمون حضرت أكبراكم أبادى اورحضرت البربدالون دولول في الدعمام. أكبر كاشعر ا تتياذِ حسرت ومنح والم جامًا ربا مع ثم بواانناكه اب احساس عم جآمًا دإ اوراميريكها 2 سه ا منيا زِ الم جُورُوستم بهي مد ريا كترت عم سے اب ا دازة عم بي مدرا ان مبنول مشعرو س سے معیار میں عنمون یا طرفر اول کے اغتیا رسے کوئی خاص فرق نہیں ۔ مرزا ہے ۔ یونبی گررو تاریا غالب تواسے اہلے جہاں دیجناان بستیون کوتم که ویران بوگیس نمشی کچمی پریشاد آزر نے اس مصنمون کو اپنے الفاظ میں مختصر طور پرا داکرنے کی گؤشش كى بے سه كردوں مر اشکوں سے طوفاں انتمار جا ہتاہے آزر کاشعرانکل سیاری ہے۔ - آيا حد جب وه جال ولفروز صورت مير نيم وز آب موم نظاره سوز پردسريس منهجيت کو م زا ارتشارد اوی کا بین فرد تھے مرزا کے شعرسے کشا قریب ہے ۔۔ حتی ان کا ناب سوزنگر این اتواں وہ برجیا ہوں بربھی بایں سوجیا بہیں حضرت فراق گور کھیوری نے بھی مضمون ہوں کہاہے ۔۔ سخاب میں بھی اسے دیکیمنا فیامست ہے۔ نقاب میں بھی رُزخ سنعلرزن کی آرج د ہو جمجہ مرزا کامینب یہ ہے کہ محبوب کانسن دو پیرے آنیا ب کی طرح فوتن نظارہ کو جا اگر رکھ ویتاہے۔ اس پرا تکہ مہبی کھیسکتی۔ برحالت ایک پر د ہے ۔ اس کے موتے اس کو منرحيه يا فيد كى دنه وروت نهي وارمشد كمياسير كه عاشنى كى كمزور ديكا چسز مجور به كى ناب تہب لاسکتی اس بیے بے حجابی کی حالت میں معی وہ حجاب میں ہے . قرآق کے مزدکہ، 711

مجهوب كرر فيهننه إيادن كى تاياني اور كبرك إيسى ب كرائب بردسيس وعيمنا فياست ہے تیمینوں استادوں کا مفاصود کلام ایک ہے تیمین حسن محبوب کی آب وتا ہے سے سکتے المنكه فلي تنهي معرف الدار سان مي كي فرق هي -وان وه عزوری و مازیان به حجاب پاس د شع راه بین هم لمبیس کها ل برزم بین و و بلاستے کبول بہ منہ ون مفرن نوں تاروی مرتوم کے بہاں بھی بندھاہے۔ فرق صرف انزاہے کہ مزرا فصاحت سے بیان کیاہے اور فوٹ نے کمنایوں سے ۔۔۔ اسے سوطرے کا لحاظ ہے ہیں سوطرے کا تحبیال سے كهين آين كيول كبيب جايت كيوك بن أن كياكه بن التي كيا مرزا ۔ ماعت بین ارسے شدہ وانگیب کی لاگ دوزخ بیں ڈال دو کوئی کے کربیشت کو ميسمون علامه اقبال كريبال على مناسب سه سوداگری تبیں بیعبادت خداکی ہے اے بے خبر جزاکی تمنآ بھی جبور دے مزاسه ہے تھے کو تجدسے اند کر و بجر کا مجلم مرجید برسبیل نشکایت بی کیوں نہ جو مولالا است نے اس موں کوایک اور بہلو سے بیٹی کیا ہے اور بی یہ ہے کہ لطف سے خا فنسیت كرية مين طب وصل وه ويشمن كي مُرائ مي مين كتنا مون آخروه مبين آبي سرّيا باد ہے آ دمی بجائے خوداک محشرخیال مردا سه مهم الجن سمجين بب خلوت بي كبول مد مو يمه منهون أتبير في بول بالعدها سے سه م ول سے بمسخن رہے دل ہم سے بم سخن معنون میں بمعی مکا کمر انجن رہا ایک اوجوان شاع علی جلال حبفری کا ایک مشعرها ل بین نظری گزرا - اس بین مجی یه مضمون ودسے مرخ سے اواکیا گیا ہے ۔

ذمن كريردے بر دنسانى ترائحتى ل كون كہتا ہے تخفيم ساشفايا تے نہيں اس فتنه خوکے درسے اب ایکٹے نہیں اسکہ مرزا سه اس میں ہا دے مرب قبا منت می کبول نہو اس کے ساتھ محفرت وڈ کیر کابہ شغر کھی دیکھیے ۔۔ مہیں ایکھنے کے قاتل کی گلی سے كهم بنيق بين مرسه إنفا وأكر ا وربير حضرت التبير كابيشعر بعي المدخر يميم \_ \_ ٥ كويج من ترع باول كوجب كالرك الطيخ الطيخ كالنبي بندة وركاء مهينول نبی*ں گر بہد*ی آساں نہ مور دشک کیا کھے مزا ٥ ت دی موتی خدایا آرزوے دوست دستن دستن کو مزاداً غ نے کھی ہشک کا ایسائی منہون لکھا ہے لیکن دومرے دیگ میں سے سٹرکت عم بھی بنہیں چامبنی غیرت ہری سے غیری ہو کے رہے یاسٹب فرقت ہری مرزاکہتے ہیں ۔ اگر میہ رقبیب سے بنے دوست کی ہمدمی آسان نہیں نیکن میرے ہے یہ دشک کیا کم ہے کہ وہ بھی اُرزوے دوسرت رکھناہے ۔ اس کو یہ اُرزوبھی نقب بہنیں بون چاہے کھی۔ مزا وا عارشک سے رفیب کا عم میں سٹریک موناگوادا نہیں کرتے بهاں مک کرشب واق بس محن وہ شرکت عیرشہیں جائے۔ دونوں سے بہاں انتہائے رشک کامعنمون بیان مواسد . حرب انداز بیان بی بجد فرق ہے ۔ وفاكيسي وكهال كاعشق وحبب سركبوط تابحمرا نوبچالے سنگدل نیرا ہی سنگ آمسنناں کبوں مو ا بنداے سنخن کوئی کے رمانے میں ماتم کاکہا موا ایک شعرہے سے خواسِسْ سجدہ سے سینگ آسنان باری بھوڑنا مرکاہے گو بانفش بیشا نی مجھے استادِنا مدار علما بحريقی و بلوی مرجوم کی نظرسے پیشعرگزدا تو فربایا که بدم زاک مندیجه باد منعرسے برنو پزیر دکھانی دبتاہے ممکن ہے شعرسننے وقت مرزاکے شعرکا بیٹ ظریاے

ڈسن کے بیردے میکس افکن ریا ہو۔

ملام مبدب دل کاشکوه دکھو جرم کس کاب ر کمیپنچ گرتم اینے کو کشاکش درمیاں کی ول ہو

میمنمون مرزاسے شاگر وحضرت بخن د بلوی نے بھی اسی زمین میں تقوالے سے آنبر کے ساتھ اد کیا ہے گردونوں کے اسلوب بیان سے استادی وشاگری کا فرق ظام ہے ۔ كري الروه مرب جذب ول منياب كالشكوه للمتحق بجرمجه كواس بمن سي شيكا بين كميال بوبو مرزاسه

بافتند آ دمی کی خاند وبرا فی کو کسیا کم ہے موت مم دوست حس كے اس كا دشمن أسما كون

اس کے ساتھ سخن صاحب کاایک اور شعر دہنگھے ۔ اس میں انہوں نے مصمون کارگرخ

کھیبل دیاہے ۔ ستم تو کپر میں مجد بر میں ففط نیرے نغافل ماگر آور دست مومیرا تو دیمن اسمال کیوں مو مرزامستنوق کی دوسستی کوفنند قرارد سے کر بھتے ان کراس کا دوسسن بناآدی کی خامہ ومرائی کے بیے کیا کم بے جواسمان کواس کے ساتھ دشمی کرنے کی ضرورت براے سخن دوس من كم تغافل كوتما مظلم وتم كا بالحث مجضا ب اوركبناب كراكروه مر إن مو تواسمان كى كىمامجال كروه دى كرسه.

مرزا ۔ ایم ہے آز ما ما توسینا ناکس کو کیتے ہیں عدو محرم ويدجب تم توميراا منخال كبول مو مینمون تھی مرزا دائغ نے اپنے رنگ میں خوب کہا ہے ۔۔ مور كا فعلع تعانى أوجفا بمن كيول عون مستحتب مطلب نهي ربتنا وم تناتيمي النب « قغوطیت » کے عنوال کے تحریث منجله مربخ اضعارے ہم مرزاکی نین اشعار پرتی ایک غزل ور ج كريك يرس كامطلع ب -ريت اب البيي جگر جل كرجهال كونى نديو ميم من كونى نديموا در يم زران كونى نديمو را قم می منع گوی سمه ابندایی زماند دسته المی ایم بی مرزای اس غزا،

سے متا شریج کراسی زمین میں اکٹو اواستعاری ایک غزل کہی تنی جواہنی دانو ل بین رسالت میں ایک غزل کھی تنامو لا مور؛ اخبار التحاد" امرت سراور ما مناحه «طريقيت "لا مور دغيره بين مننا كع بردي تمتى ـ اس كيمين جادم الماحظ فرلسية سه لا مربت اب ابسى مگرمیل کرجبال کوئی زمو" مېرمان کونی مذمو امېرمان کونی نه مهو اس رمیں پرسایہ انگن اسماف کو بی مذہو لوط جاتے میری بتی سے بندی کا غودر جلوة حسن انرل تعو*يجيرت كرسخ*ے لب پیشن دعینق کی پیمرداستال کوئی مدم و النهائ اسك خدات برازه عالم بحر بودكوني بمنفس اورراندا مدكوني منبو تغريباً بيره سال كه بعد ينجاب كم منهورت عواضر سيراي مرحوم كي كلى ايب عزل المى زمين ميں ١٠ بينامه وجينستان ١٠ مرت مرد بابن ماءِ اپرين المجابيّ بين الع بوتي . اس کے بھی چا دمشعر پیش خدم میت بیں " مهراي كوني تدعيونا مهريا ب كوني تدميو" ا بل عا کم میو*ن شرب*یل دوستی و دستمنی ككفت افرابون حسن وعشق كيرارونياز كوى دلدا ده نه ميواور دلستان كوني ته بو ائی فریا دوں کی کے میں دات دائی ور ہیں هم تواکونی نه بوجم د انستنال کونی مه بو دل میں بیدای منبراول تو در در آرز و بوتواس کی کیسی کارا زدال کونی نابر والم نے پہلامعری وزاسے دیا ہے اور افتر مرحوم نے مندرج صدر اشعار کے پہلے شعر کا معرف آن راتم سه . اگردا قم كى برغ المصرت اختركى نظرست كزرى موكى توكمان عالب بي كانهوك رائم كامعرع دانسنة جز وستعربنا لياب راكرايس باستنبين توبدا تفاق توارد واقعي جرا عاشق موتے بیں آپ بھی اک آورض پر آخرستم کی کچھ تو مکا فات حیا ہے حفرت تأبت كمثيرى كامندرج دبل شعري اسى مفعون كلب . معربا بوں مسکر تم کودل آزاد دیکھر بہتنا موں آج تم کو گرفتار دیکھر مرزامه مصعومن تشاطه کس روسیاه کو اک گور بیخوری مجھے دن رات چاہیے

حسزت اکبرار آبادی کا یہ بم معمون شعرد کھیے کے ۔۔۔ کوئی گنا و بھو میں نظر معا ڈ اللہ سٹراب پیتا ہوں پیلیس سروری کے لیے مرزا ۔ میں حجب مجم مے فیرکو پوسر نہیں دیا مرزا ۔ میں جب جب رہوہاں کی ممترین بان ہے ۔۔۔ میں جب رہوہاں کی ممترین بان ہے ۔۔۔

یا بوجانی پرستا دورماشاً دم وم نے دومسے اندازسے بینمون بول کہاہے ۔ ير كلف سداورانكاررمغ ديجة عيكويا ودآگيام كارب ديج اس سیلسلے ہیں امراؤ مرزا انورد بلوی مرحوم کا یک نادرِ اور پیٹرکٹا ہوا تشعرد میجھنے سے تعلق رکھتاہے جوم ذاکے اس سٹعرکا ہم ضمون تونہیں مکین بنائے جال کے احتباد سعيم آبنگ اورمهوم بس ما ثمنت جونے كے لحاظ سے اس سے بهيت كچر لمساجل اسے نہ ہم سجے را آپ آ ہے کہیں سے پسید پو تھے اپی جیس سے مرزا كشعركا مطلب يرب كمعشوق فيرقيب كوبيسدد بإب كين وه اس باست منكريم كيت بي كدان مرياس اس بان كا شوت بركر قيب كوبومدد وأكباسم. أكر بولنديرة ت توسعتوق كوفاك كردي كالكي وه حقلي سے زباد وگفت كوكرنالسنانيات كريق مثنا وطنزيه الداذين بطلب اواكر كمعشوق كماس بات كوكه اس نے دقيب ك طف سے افتكاركرديا قابل اعتبار قرار منيار مزا الوركان تعرايك دفر معنى ہے دہ کہتے ہیں کہ معشوق رقیب سے ل سے آبیہ . وہ اس بات کو عاشق سے پوشیدہ ركمناج ابتنا كفاليكن جول كداس كردل بب جودتفا عاننق سعد دوجار بورخ برمشرم سے میسینے ہوگیا۔ عائش سمجھ گیا کہ وہ رخیب سے الآفات کرکے آگیاہے۔ اس کی پیٹانی کامپینداس خیال کی تعدیق کررہ ہے۔ مردا الورکا اناز میان ہے بدل ہے محس طرح کافے کوئی منتب مائے تاریزشگال ہے تظرفو کردہ اخرست اری اے استے است

له اس شعر کی خصل مثرح اورخاط خواه و صفاحت کر لئے طاحظ بیود بہاری شناع کی " مصنّعہ پر دخی مستعود حن رضوی احرب ۔ وجیع بستم اصفحہ ۲۰۰۷ - ۲۰۰۷ -

اسْمَعْمُون پِرمِرْدَادْ آعُ كَانِمُ عَمُونَ سَعَمِ طَاحِظَ ہُو ہے۔ ستب تاریک بین گفتگمور گفتا جهانی به کاش کنتے جو مودارستادے ہو مرزا دائ فف فاسلمفنون كوابك اوربيلوسه بعي ميني كماسه سه تادے کو گئی کے گزاری سنب دیج رفراق کیا معیدیت کتی جوگنتی کے سنامے ہو مرنا ہے سہنی کے مت قریب میں آجا تیواتسد عالم تمام طفر دام خيبال سبع بنيظركا بممضمون شعرز بإدرسلجما بواسيع سه فربب سنی عالم مجاب سے ور مر دراز ،ی کو بی موتام وازدال مو خزال كيا وفعل كل كين بينكس كو، كوئى موم مو وييم بن تعس ما ور ما تم بال وبركاسيد متارق کانپوری اسی همون کواس طرح بیان کرتا ہے ۔ نوش ہوں کیا اہلِ فس فعل بہار آنے سے دل بدانا نہیں منظر کے بدل جانے ت سَنْ آنَ كَاسْعُمِ البِيْ رَبُّكَ بِين تُوبِ سِيم مُرَمِ إِلَيكِ اسلوبِ بِيان اورِسْ بِنديش كامقا: مرزامہ قطع کیم ناتعلق ہم سے کی منبی ہے توعدا دن ہی ہی مولانا حسرت مو ان في مفتمون دومرك الدازيد كماب سه ایسے بگرطے کہ بھرجفا بھی نہ کی سے دستمنی کا بھی حق ا دا نہ ہوا دونوں کے معبوم میں خیال کی بنا ایک ہے۔ حرف اسلوب بیال مخلف ہے۔ مرا م فرا م فرهونتي صب المناني التشافس كوجي جس کی صدا م و جلوہ بری فسنا ہے حضرت جكرمرا دآبا دى كايرستعراس كسائف يرصنا لطف سعفالى مذبوكا سد شایداسی کا نام مقام متارید ازک سابونا جا آب دل برسداکید ا در کیر مولانا حاتی کا پر شعرسا من رکھنا کی شا پربے عمل نہ ہو ۔۔

و عوالم من من من منور بده بها في عرب درد انگير عزل كوني ما كانا مركز مجست ہیں غیرکی نہ پڑی ہوکسیں یہ خو مرزاسه دبینے ملکا ہے بوسہ بغیرا نتب سکے مرزاسے اس سوقیا منتعر کامعنمون موتمن کےجس دل پذمیر بیراید بیس بان صابح قابل مرده غرمے مذموا مو كاسنب كميع أسكموں ميں سرم كنى مذنظر ب عجاب كفا ددر جینم برتری برم طرب سے وا ہ وا و تغربوما أب والمحر بالميراحات ہے کسی اور مشاعر کا مندرج دیل منتعرد ومسرے دنگ بن اسی حیال کی نزیمانی کرر ماسے۔ افن الركاميري أنكمول يدموا بروجانا جاندجات ترك كويدي مبابوجانا مرجبت کس برانی سندو ہے یا ایس ہمہ وكرميراتي سعببزيم كداس محفلي ب پرهنموا بیشی امپرون نی آمیر نے مجی لکھا ہے ، ورتی تو یہ ہے بہت نوب لکھا ہے ۔ سه وم وشمتی سے دستینے میں دیکھیے۔ تو ہیں سیس سٹا دموں کرموں توکسی کی سنگاہ بیں مع ول شوربيدة عالبطاليم يح وناب مرزاسه رحم كرائي نمناً پر كرائه المستكل ميں ہے : نه و ن کسی ا ورنشا عرفے بھی با ندھا ہے نیکن اس کا شعر مرزا کے مشعر کے مقابلے میں المنت بعسارت -مبرے دل حزیں پر کیسوج کرتفا کر اس بیں مری مجرّت اس میں نری نمت مرزا ۵ بربوالہوس نے حسن پرستی شعار کی اب آبرد کے مشہود اہل نظر حمیٰ اسی رنگ بیں موتمن کابہ شعبی ملاحظ ہو ہے بوالهوس ا درلاب مانبازی کیبل می کیاسبحدلیا بعثنق

الاست تشميري في بيعمون بول كبام مد جن كود يجيووه لان عشق مين مست كوچ عشق را در عسام بوا اس سیسلے میں مرزا دآئ کا بہشعر بھی دیکھیے ۔۔ دل اینا بیجے بھرتے ہیں لاکھوں مجتنب آج کل پیسے دھرا کی ہے مرا کی کئی عزوں بربہت سے مشعوار نے تفہین کرے اپن جو دہ جین سے جوہر دکھائے ہیں۔ مرزاع: بزبیگ مرزآسیا دنیودی متناگر وحفرت سوزاں مثناگر دِ مرزا غالب ہے پورے دیوان عالب برمنین کی ہے جس کا نام انہوں نے" روم کلام عالت "ارکھنے غالباً فارسى يا اردد كاكوني اورمثا ع ايسانهين جس كمارك د بوان كى عز لول رئيمين كح كمي بويه مرجا بالماح ودمرا عاتب كي عليم ورب بدل شحفيدن كاليك جينا جا کما شورت ہے وہیں مرزاسہارنبوری کا ایک ایسامہتم بالننان کارنامہ ہےجس کی بداختیارداد دبیا برنی سے اورس برد و منتابعی نادکرس بجاہے۔ بحوت طوالت به ارور كلام ما أب اوردومرى منعزى تعنينول سي فطع نظر كريت يب بها مرد مولوی اجراحمدمساحب أتم روی کی ایک مین فاریش کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ب اس بیے کہ بہ طرز چد بدیس عبر معمولی تو عبست کی ہے اور بخلاف عام تضہبنوں کے اس میں المیرنے مرزا کے ہمصرعے سے استعفادہ کیا ہے۔ ماحظہ ہو ۔۔ مرزامه کوئی ون گرزندگانی اور به سینے بی بیسیم نے علی اور ب جاره فریا کونی کون گرزندگانی ور ہے الميريه جوسن عم سے ابیے جی میں ہم فیصانی اور ہے

۔ اوس دون کلام غافب "معنّف مراّاع زیز بربگ مرّزامطبو کے نظامی پرسی پرابوں ہے۔ اور معنقہ مراّاع زیز بربگ مرّزاع زیز بربگ کی طرح دیوان ما آفظ بربھی کہ فارسی کا دیاں ما آفظ بربھی کہ فارسی مشاعر نے معنوم منبیں اس بیان بیں کہاں کہ معداقت ہے ۔ بھاری نظرسے مشاعر نے منبیں گزری ۔

مرزامه النشودورن بي يركري كميال سوزعم مائ نهاني اورب شعله واست أتش دورخ بب بركري كهال الميرسه التباسب سوزعم باست نهانى اودسيع مرنام ارباد على بين الله كى رجشين كى ركيداب كرسركراني اورب بول توسم نے بارہ دیمی بیں ان کی رجنیس المبر ؎ جان مضعر مرکیدا ب سے سرگرانی اورہ مرزاسه دسه كخط ثمنه دمكيفتا ہے نامربر مستحجه توبینیام زبانی اورسیسے كيامبعبسب وسي كضطفمة ويجينك مي نامرير الميريه مات كبردك كمية توسينام را ني اورسيه مرزاسه فاطعراعمارين اكترنجوم ووبلات آساني اوري بدبحاب فاطيح اعمارين أكثر مجوم أتميرسه حسكا درسه وه بلت اساني ورب مرزاے ہو چی خاکب بلایس سبتمام ایک مرکب ناکہا نی اورہے ہم نے مانا موجیکیں غالب بلامیں سب عام المبتر ہے پراہمی توایک مرکب ناگہائی اور سے مرزاک اس غزل کابیشعر ہے دے کے تطام کن دیکھنا ہے نامربر سے کچہ تو بیغیام زمابی اور ہے دىيدكرى فيخ ذو كى كدىندرج د بلسنعرى طرف د بهن مُتفل بوجا ناسير اكر بيضمون د وسرامي مطادے کے دل میں تفاکر رافی بھی کچھ سم پراس نے رکھ دیا وین نامر برب بات مرزاك مفطع كأهمون حفزت جوش لمسبانى نع بعى خعبيف سع فرق كساكفا بنير أكيب شعريس واخل كيام سه سعب مُنَّا بَيْن بِها رى مرجكيس ابك مرف كى مُنَّا روسكى جوسل كستعريث مفنون كوكسى قدربدل ديا كبائد وراس طرح الك كرد كها باكياب.

ورند مما بات مرتبيس أتي مرزاسه سيكي السيء بالتجويب مول اس كے سائق مصرت اكبرال آبادى كا يستعريمى الماضلہ سيمية - باوج وضيعت تغير مغيوم كے سنعرِ إلا سعيم آمِنگ ہے ۔ میریے سکوت سے مجھے تادا ل زجائے الفاظ کی کمی ہے خیبالات کی تہیں مرزات ہم وہاں ہیں جہاں سے مرکعی سم کھے ہماری خب رہیں آتی فدّم فيرزاكا ببلا معرع برل كريون كماسي سه م محجد منها را بهته منهیس جلت مسلی مهد بهاری خصید منهیس آتی اس تبدیلی نے منعمون کی صورت بدل دی ہے۔ اس پیں شک نہیں کہ غدم نے دنہا۔ موزرد ل مصرع چسیا ل کیا ہے چھٹرت ا صغر کونڈوی نے بی میمنمون کمھا ہے گرا بنے مخصوص اندازيس سه اب منووقيل وقال بياب مدوه زون وحال سے ميرامنقام ہے والمميسرا جال حررانسيان

مولانا حسرت موبإنى نے اس شعر كامفوم اپنے الغاظ سے قالب بي اس طرح و صالا ہے

مل تھی ہم کو اگن سے دادِ و فا

ا جو نہیں جانے گی دل کی

پنہاں کھا دام سخت قربب تشیان کے مرزاسه أرطبن و پاسٹ کنے کہ گرفتادہم موسے المل حظ المراجيع كدكسى الددشاع ليے و وسرا اندازِ بهان اختیاد كرسے كس طرح بيج عنمون صيّاً دسے کس وننت لگابا ہے نشانہ فكمعاب سه جب أولي كريم شاخ برير نول يسبع عق يه مشعرط زا دا ودا نزاً فري مي مرزاك منعرسه كبيدكم نهب. مرزا ۔ کھف میے جنوں کی حکایات توکیکاں ہرجیداس میں با تھ بمارے کم ہے اس منتعرکی مثرح کرنے ہوئے مولانالنظم طباطبایی اپنی تقسیبعت مسمرّح وہواں غالب'' میں عربائے ہیں ا۔ والمسى الرك مزايس بالخذقلم بونا زبهمنهون وومرع مسرع كاسم اور بهليم مرع میں شاع کے ذیے یہ بات ہے کہ اسے بیان کر ہے جس سبب سے ہائتے فلم ہوئے سبکن الیسی ما تیں بہنت سی موسکتی بیرجس کے سبدب سے ماکھ قالم مول ۔ اس مقام پرخ ل كمنے والے كوميننكل مبني آتى ہے كر اسے بہلود ك بين سے كس ببلوكو استياركر .... بالكقست مدمافعن مرزوع ته بي - ال ميس مرزائے لكھنے كواحتيا دكيا اس بيركملم كا منبع شرجانے یا ہے و غیرہ '' لم اس کے بعدمولا نانے مرزاکے دومسرے حریح پراپی طرف سے سولسترہ معرعے پال کے بیں میاریا نے آب کمبی ملاحظ فرما ہے ،۔ جھوڑانہ در کو یا رہے کیا کیاستم ہوئے ' فاصى كے كھرسے مثبینند صبيانكال لاتے بھی شکایت آنجھ چرانے کی بارکے مرحبد اس میں باکھ بالدی تاہم ہوت الدالى عارج جاك كرسال كيا كي چور نامے بوسر محط رخسار مے سب نه استرق داوان نما لب المولوي سبعلى جيدر لميا لما في مرحوم المتخلص ينظم وخبيرز -المدين أنه سرفراز برمس و لكعنتو - صفحه ۱۹۹ -

ما قم کی ابتدائی مشترسخن کا نرمان مختاجب مولانا مرحوم کی به نزر نفرسے گزدی منتی . مرز آ مصرعاتا فى برمولانا كے بطور كره لكائے بوئے مصرع ديك كرائي طوت سريمي كى معرع لككسة كامتوق بهدا بمزاء ان بي سيحبى جاديا يخ من بيجة سده برسم زن حجاب دم متوق مم بوت د ا من نه ميمورا جوش جنوب يس بحيي يا ركا نحطيس كمياخطاب تغافل شعاردوسن مرحنیداس میں یا تھ جارے فلم موسے با بيں علے بيں يا دركے ہم ولم التے دسيے مدرة صنم لكه اكيرجب تك بحتى دسترس اس من مين مولاناايك اوروا قد بيان كرتي بي ما كرچ مرزاك كلام سے اس کاکوئی تعلق نہیں لکین اس خیال ۔ ممکن سے فارنین اس سے لطف اندور ہوں مم اس كا ذكريبا ب كرفي برمولانا كلين بي . كعنويس ايك دفع يبصرع - اس كے تفويرجانا ق م نے كمپيواتی نہيں -شعرار كے مطرح نظر كفا - ايك صاحب نے پيم عرب لكايا سه ايك سے جدنے و بوت مجولط فؤكرتاني نبيں اس اے نفعو برجا مال بم قي مي وائي نبي ممسى فے بیمعراع لگایا ہے بين بون مسّنة في تحق اوراس بن كوما في نبي اس بيےتعويرجاناں بم نے کھپچائی نہيں اس کے بعدمولانا مرتوم نے بیں اکیس معریے دورج کیئے ہیں ہو انہول نے اس طرح پر ا پی طرف سے انگائے تنے رہم منو نے کے طور بر ان بیں سے پایخ چھ مصر عے نقل کرتے بس - ينج شينے \_ ٥ اس میں دہ اندازوہ شوتی دہ رعنائی نبس اس بےتعسوبہِ جا نا رہم نے پھنجوائی ٹیس موتے دوتے دات دن اکھے دول ایٹ ای تنہ پی<u>رسشیری</u> بناکرکمیا ط فر با د کو اه پروافعر ( الماکی کا ہے ۔ ( طاکب ) د کمینااس کونو ہوجا تا زمانہ تبت پرست و کمینے سے اس کے ہردم ہوتی بتیابی سروا جان ہے وہ جان کی صورت بنائی ہمال اس عاجی مصرعے برکھبی راقم نے کئی مصرعے انگائے کتے ۔ ان میں سنے پاپنے چھ الانظافرا مسورت بیجاں ہمیں اس کی لیسندائی نہیں ک

اس لينفوديرجا نان بم نيكينوا في ثبين

مورت بیجال بمیراس کی بندا تی نهی کار دل کے آینے میں آ نا ہے نظا کھوں ہم کینیچے دہی نداس کوسن کی اپنے کششش معلیہ میں بمایے پیموجا تے تزرک کینیچے پا آ معتور بھی توکب دنیا ہمیں کافذی تو تو ہے رکھنا ظاہری عاشق کا کا کے

مرزا کا ایک طلع ہے ۔۔ ا علمت کد دمیں میرے شب فی کا جوش ہے اک شمع ہے دلیل سے سوخموش ہے اس کے ساتھ حضرت فاتی کا یہ ہم رنگ شعر بڑھنا خالی از دل جبی نہیں ۔۔ اس کے ساتھ حضرت فاتی کا یہ ہم رنگ شعر بڑھنا خالی از دل جبی نہیں ۔۔ ذر ہ ذر ہ ترمت فاتی کا شیوں جوش ہے ۔ اس صعب ماتم میں اک شمع کی دخا موش ہے ۔

مزاکی اسی غول بیما شهور قطعه به است از او اردان موات بساط دل از از از اگر تمبین موس نا د نومش به دیمو مجه جو دیده عبرت نگاه موس مطرب بدنغه دیم نومش به ساتی بجلوه دست به ایمان و آگی مطرب بدنغه دیم نوش میموش به یاشب کودیمی تقد که برگوشت بساط دا مان یا غیال دکفت می فردش به مطرب شد به نوش و فردس گوشش به مطرب نشاه ده فردس گوشش به مطرب نشاه ده فردس گوشش به یامیدم جو دیمی آگر تو برم بیر در میس کرشش به یامیدم جو دیمی آگر تو برم بیس نیم نوش می نوش می نوش به نوش در می نوش به نوش می نوش به نوش می نوش به نوش در می نوش به نوش به نوش در می نوش به نوش به نوش در می نوش به نوش به

داغ فراق میمیت شب کی جلی مجو نی آگشین روگئی ہے سودہ پھی ٹیوٹس ہے پرونسیر کلیم الدین احدمدا حب نے اپی نصبیعت "سننہا سے گفتنی" بین حفزت جوش کیے آباد

کی ایک نظم" جوانی کی داست" پرتنفتید کھے۔ اس کی کماپہلاشعر ہے ہے شب كرحريم ما ذيس شور صدا منطاب تفا مستق مجي تقابر ميزمر من بحى ساقاب كفا س تنقید کے دوران بروفیسرماحب فے جوش کی نظم کا نظر کی ایک بم معنمون منام سے تقابل کیا ہے اور بتایا ہے کرنظر کی فضاخاص مندی ہے۔ دہ جوش کی طرح ایرانی فضنا بيانبي كرّنا ـ گوغالب ك عطعه كى فضائبى تؤسش كى نظم كى طرح ايرا بى ب نسكن اسم ب امی ا مبلست وی جوش ہے جونظر کی نظم میں ہے ۔ پیر تصفے ہیں کہ چوش کی نظم ان کا بن الرنام سبی ہے۔ اس علم میں مشرور عصر آخرتک غالب کا فیفس ہے لے پردنبیسرصاحب کی اس تنقید کی تردیبه پس حفرت ناسی انعداری نے جن کے ألديك بيشقيدلالين اورب سروبايد ماستامه شاع "ببني مابت ماه فردري الملاكمة إلى انبيخيا لات كااظهاركميا ہے۔ يہاں پروفيسرصاحب كى تنفيديا تاتمى صاحب كى لمديد بركوت كرسه كاموفع ببس البته إنهابيان كرنا صودى معلوم بوباسيركه دوشاعرى ایس منارکو مرفظ رکھتے ہوئے ناتی صاحبے بیان یں بہت کچے صدا فت ہے اور پروفیسرمیا يه فرما ناكر و بخوش كى نظم با وجود نا كامياب رسين كدان كا ابنا كا رنا مرتبي بكه اس في مروع سے آخر مك مرزا غالب كافيض ہے" مبالغ سے خالى نبس ممارا خيال فم کرشا پری کوئی اورنقا دیرونسیرمها حدب کی اس مند پرنگته جینی کوحتی بجانب فرادید. ان ب مرداکی معی جیزغ ل نے جوش کی رسنانی کی موا ورا بنول نے بقدر مرورت اس سے متفاوه بمي كياموحا لال كربه بعي حرورتهي مكراس امرسه النكاريني كيا جاسكتا كرجيند فرلی خامیوں کے با وجود اس بی شاع انہ جو ہرائی بہار دکھا ۔ ہے ہیں ، مرزاکے قطد بعجوا لی کی داست او کوبینورمطا مع کرنے سے تقیقت حال ظاہر موما سے گی۔ اور بازا رسے ہے آئے اگر ٹوٹ گی ساع جم سے مراجا م سفال انجھا ہے سخنها شے گفتی"اد پرونیسر کلیم لدین احمد- مطبوع مسرفراز نوی پریس یکھنوست

منٹی امیرمینائی آئیرٹے بیم منمون اپنے دلپذیرا نداز بیان اور کمسائی زبان میں یوں کمیا سه ساغرچم ہی پیمونون نہیں با دہ سنگ ٹوٹما کچھوٹا کوئی مطی کا بسیا لا جو تا مزدا ہے کے طلب دیں تو مزااس بیں سوا طنامیہ دو گداجس کونہ چوشوے سوال ایجفامیہ

میرانبش نے بیعنمون ہوں کہا ہے ۔۔۔ طلب سے عاریے اللہ کے فقروں کو سکیب جو ہوگیا بھیرا صدائشنا کے جلے اور مودی آب لکھنوی نے اس طرح بریان کیا ہے ۔۔۔ افذیا سے کیوں جبکیں ہم بین فقراللہ کے یافتہ پھیلائے کسی کے در پرجا تے ہی تنہیں

ہوں ہیں ہے۔ کے بیراطلا سے اور ہے۔ ان کے دیکھے سے جو آجا تی ہے مگر پر رونق وہ سمجھتے ہیں کر ہمبار کا حال انچھا ہے

ممسی اورشاع نے دومرے الفاظ کے لباس میں انداز ہان بدل کریے خیال یوں طام کیا ہے ۔۔ مرے ول کے دحرط کنے کا انہیں کیؤکرتیبین آئے کشہرجا آہے دل جب مانھ وہ بیسنے یہ دھرتے ہیں

اس کے ساتھ مولانا آسی کا پرنشع ہی دیکھے ۔ دیکھتے ہی تجھے کیوں گئی منہ پر رونق کیا مرارنگ پر بدو تری تصویم کا کسی اوراستا دنے بھی میصنون اس طرح اداکیا ہے ۔ یوں تو ہر روز رہا کرتی ہے حالت ایتر اس کے ہجائے سے بیار سنجل جا آ ہے نشی ولایت اکتیبہ کا پیٹھ کھی اسی معنون کی ترجہانی کرتاہے ۔ کچہ جو تکبین دکھینے سے ان کے دل کوموکی وہ یہ سیھے دردِ دل سب مٹ کیا جا آیا مزداکا شعراور اس کے بعد ورج کیے گئے جا دشتہ ہم خمون ہیں لیکن ان جا روں یں سے کوئی بھی اسلوب بیان اور طرز ادا ہیں مرز اسے شعر کا متفا بر تہیں کرسکتا۔

کام ا پھا ہے وہ حس کاکہ مآل ا چھا ہے

مزرا مه تظرد دريا س جو في جائے تودريا موجائے

اس كرسائة ملاحدا قبال كايشعريمي ديجية ـــ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچے بہت سے موج ہے دریا بی اور بیرون ور با کھیا ایک منگامه به موقوت بے مگر کی رونن نوح عم بی سبی نغر مشا دی به مسبی مولانا دخیق ماربروی مولِقت و بزم د آغ سند اینے مرحم والدبزرگوارمولانا احتن مار ہروی کے حوالے سے ان کی زمانی یوں نقل کیا ہے ، یو مرزا صاحب دیعی مرزا والكان الني فرماياكه مين برووسرت نبير ا دوز حفرت فالل كى خدمت مين حا مز مواكرتا تفا مختلف بانيس مواكرتي تقيس يشطرنج بهي موتي مني ميرجب مارجانا كفا أومرة اصاحب فرماته كراس جرماني من ابن عزل سنا و- ابك دفعه ميس منطانج كى بازى بارا رحسب معول م زا معاحب بوسه كرغ ل سنا دريس عزل پرهنا بي جا بنا نقا كه فرمايا كرمبرى كمي مو فى زمين " ناا ميدى اس كى ديكها جاسية " بيس جوغ ل تم في كبي ب دورسنا و میں نے تعیل مکنم کی میرے اس سعرمی سے اسے فلک سامان محتربی سمبی این ایموں کو تماشا جا ہے مرزا غالب بولے مبرا خیال کی کننی براری ترجانی کی ہے ، اور مجرا پا دمندر م بالا استعر يرطاك له شکوہ کے نام سے بے مہر خفاجو ما ہے ۔ بریعی مست کہ کرجو کہتے تو گلام و ماہے مرزل کے نشاگر دسم رسیتی و ملوی نے میعنمون بھی اپنے الفاظ میں ہوں کہا ہے سے وں کسی برکونی سرگرم جفاموتاہے ۔ پھر کھیا ہے بارجو کہتے تو گلا ہوتا ہے رزا ہے مربوں میں سنگوہ سے یوں راگ سے حیبے باجا اک وراچیط بے بھر دیمنے کی ہوتا ہے إسى ستعرك تيور بتاري ببرك علامه اقبال مرحوم كي قابل فدر تظم" نوات عم" إلى بهلاشعراسى شعركاموا و دسيع بكرعجب منبس كرسارى علم كامحرك ببي سعر بو-. د سرم داع " مؤلفه مولانا رفيق مار بروى - ص - وس-

الماحيُّا فراجيٌّ ـــه س كررنگ فغول سے بدريا فوٹو زندگا نیست*ه مری مثل ر*باب خاموستسس مرزا کا مشہورشعرے ۔ منهن كبوكم برانداز مفتنكوكميا سط ہرایک بات یہ کہتے ہوئم کر توکی ہے ننارعی خاں ننآ راس صفون کونحض اختصارسے اواکرے بول اڑا ہے ہیں ہے كونى بوجيع بد كفتكوكباب مجرسے کہتے ہیں وہ کر توکیا ہے يبإل منمون اورط زببان بيس اس سے سواا وركونى فرق نہيں كر شارك اختصار سے کام لیاہے۔ مرزا سے دحوسة وعيتيجامتراح كم رات بی زمزم بے مے اور محدم مولاناراسن كالهم رنگ شعرد تكيف سه الشر النشر بإك فاما في مرى بانده كراحرام في زمزم باك کسی اورمشاع کا بیشعریعی ملاحظه بور سه وندكرنددب بالخف سيحبثنا ماكن خوب می دا مت کوے مبیج کو توب کر کی بوق تونینون شعرای این مجکه توب بیر سیکن اس آخری شعربی مثنوخی کا دیگ زیاده منایاں ہے۔ واسینے کی پاک وامانی کی داود کھے کو احرام باندھ کرسٹواب بی لی - مرزا نے سے دوستی کے لیے زمزم اورجامہ احرام کو بھی قابلِ اختیاط مدسمے کرشعری رندا سٹنان بھرصا دی ہے۔ مرزا دا تا تے ہی اس منہوں کا شعر کیا ہے۔ طاحظ فرائے ميح مسجد كوسكة اوريتنام كومنجا ني مي رات كويم في أرا في صبح استغفار كا مرزاسه بهاسته بین خوبر دبول کوانشد ایب کی صورت تو دکھا چاہے مرزا دآغے اسمننہ ورطن کامطلب مجی ہی ہے ہے اليسى صورت كوبباركون كرك واع کی مصمل دیکوربولے اس معمون برئی سنعرا رئے طبع آزما ن کی ہے۔ مومن کا سنعرہے 🗝 منس كربولاكر دعموا بناممة حبب کہا یا رسے وکھا صور ت

یا دشا ہ ظفر دیدارے برتے ہوسے طلب کرکے اسی انداز میں سمیتے ہیں ہے بوسد ما تکون تو ده کیم شس کر سینیمت کوا وراس سوال کود کچیج اسى مفہون كاايك ستعرعات قى نے كبى كہاہے ۔ طلب بوسه بہس نا زسے کتباہے وہ من کی آیکنہ لے کے ذرا منہ بھی نواینا دیکھیو الن استعار كرساكة رتدكا بيشعر كمي ديكيمة سه مُنه مُندكا توبوكيا توب پيلے مُندا پرا توبنواسية آسپ اس سلسلے بیں نواب مراج الدین احدخال ساکل دیلوی کا مندرخ ذیل متعربھی سائمنے رکھتا لطف سے خالی مذہو گاجیں میں مقابلتہ وسعن معنی زبارہ بالی حاتی ے سے حون مطلب من کے سائل کا نزار اس کہا ان کی صورت ،ان کی جراکت الکاارمان کیفنا مردًا سه تحطره رمشته الفت ركب كردن م بوجات ع ودر دوسی افت ہے تو دسمن نہ ہو جائے اس شعری منرح مولانا حسرت موبای نے ہوں کی ہے ہے" دگر گر دن بجالمت عرورو غيظ بهول جاتى ہے مطلب بياہے كرمجوب كوميرى دوستى مراس درجدا عمّا داور غ ورسیے کرنچہ کو ڈرسے کہ کہیں رشت الفت ارک گردن نہوجائے لینی جمیست ممیرل بردسمنى مذبروجاسك " اسمعنمون سے مولانگے اسی نؤعیت کا ایک اورخموں لٹکال کرمندرم۔ ڈبل ستعرب فلم بندكياب \_ ص مرسے مذیر کے جلیس تری غفلت شعاریا اس درجہ اعتب پر نمٹ نہ جاہے مرزا ہے عادمن محل دیجے روسے یاریاد آیا اسد چوشش مسلوبها دی انشنیا ق انگیزیے کسی اورسنا عرکامم منمون سنعر ہے ۔ كلوں كو دميم كر رخسا رِجانا ل ياد آئين كم مرب بوجا ميں كے اع مگر تَعَيْبُ ساون مي

بہ خدرکہ آج مذا سے اوداکتے ہیں ندرسے مزدا ۔ م قعنا سے شکوہ جس کس فدر ہے کیا سہے اس کے ساکف مولانا آسی کا تشعریمی دیکھیے سے يول توآسة گي اجل ايك د اک و ن آتشي محمراً تي شب فرقت تومرس كام آتي مرزا کینے بیں کہ اجل آئے گی تو ضرور مگراسے بیزیدہے کہ آج نہ ہتے گی ۔ مھرمیس تفاما سے ا زبس شکایت کیوں نہ جو مولانا آ تشی کہتے ہیں ۔ یوں تو ایک نہ ایک دن عومت كأنا بقيني بي مكرسنب فرا ق مين جب بهم زند كى سعد بيزار محد جاني مين اورد رنا جله ہیں نہیں آتی۔ مزا ہے رہے ہے بوں گرویل کوکے دوست کوب اگر مذہبے کہ دشمن کا گھرہے کمیا کہے بینی رفیب دو سنتے کوچیں وقت ہے وفت اس طرح رہنا ہے کہ اب اس کی کودشمی كا كمركبين توكياكيس - مرزا وأع في بعنون باندها مع إور يوب باندها الم مخارا گھر تھارا گھر نہیں مہان ہو گو یا سے کہیں ہے دخل دینمن کاکہیں قبصنہ دایا کا واتے وال میں منور محشر فے شد دم لینے دیا مرزاسه كي كفا كورين ذو ن تن أس في مجمع مسی اورشاع کا بم ضمون سنع ہے ہے أسود كى حرفيست بيان يحدوبان م یال نکرٌ جیشنت سبته ویاف د غدغ محتنر شتر نے یوں کہاہے ہے منبی ہے جائے آسائٹ کہیں ارتزائے لحدمب کھی ہے د حالے کا ہے کہ مختشر سرم یا آ ہے اميتر في معنى مي من مون كهاسي سه و ما رہی جی جونہ مگٹ کہاں تکل جاتے عدم كوبان سے توكيراك اعاصل جانے التيركا يستعراستاد ذوق كاس شعرس زياده بلناجلنا يحس كمقابل بيسامزوا كامندرِ حِرُ صدرستغرِيم بيلے درج كريكي بيں اوروہ بہ ہے سے مرکے تھی جین نہ یا یا توکد مرحالیں م اب تو گھرا کے یہ کہتے میں کے مرحاً میں

حفرت توزیز لکھنوی نے مرزا کے اس معمون سے ایک عمد معنمون نکا لاہے ہے وم نه لینے یا بانتا میں جھیرُ دی اک داستاں مجر میں کیا خاک حاصل ہو تن آسانی مجھے وعده آنه کا و فاکیجے به کیا اندازے تم نے کیوں سوئی ہے میر گھر کی دربانی مجھ مولانا حالی دومسری صورت اختیار کرے کہتے ہیں سه شب وعده ہے بارعام ان کے در پر مرے حق میں اک یاسبانی کی صورت مرزاے گھرکی دربائی اورمولاناکی پاسپائی کرنے کی وج مختلف ہوئے سے ان دوہ بلا ہر ممآتل شعروں کا مطلب بھی ایک دوسرے سے بہت بعب سے۔ وه آبابزم بس ريكيه ويتكببو بجركه فافل مقت فسكيب وصبرابل الجن كى آذ مائتس ب مولانا ما کی نے اینے استفاد کا مضمون بھی دومرے دھنگ سے کہاہے ۔ دل پیا ہتا ہے بزم طرب میں انہیں گر وہ انجین میں اسے تو بھرانجن کہاں یں رنگ سالک سے اس شعر سے بھی سیکت اسے وہ زیبے شبستال ہواچا ہتاہے ۔ بہ مجمع پرلیٹاں ہواچا ہتاہے مندرم بالانبي اشعار كالمضمون نباتنبي بكر أبك ميش باافت ومصنمون ب سكن مرّدا نے جس ڈرا مانی اندازا ورمونزلہج میں مصرعہ آول لگا کرشعر میں جات ڈال دی ہے وہ انہیں كاحصة ب - حاكى اورسالك كمشعرول مين السيى كونى بات نبين -لاغ اتنا بوں كر گر توبزم مبس مباد سے مجھے میرا دمة دی کر کر کوئی بتلادے کے مصرت فلبرنے میضون یول کہاہے ۔ سوبار هرصوندهنی مونی ای جلی گئی ہم نا توانیوں سے سزا کے قعدا کے ما کا مر ما تفاكوتبسش سبي أيكهون من تودم ب مرزا سه رہنے دوا بھی ساغ دمینا مرے آ سے

خشی جگست موس لال روآل کی ایک رباعی بس کبی میعنمون وضاحت سے یا یاجا تکہے۔ برباد مواتے آرزو رسینے دے سمجھ اور اسپرینگ وبوریت دے كوكيين كالبول كمدا كلى جان رواك سانى العي شيد تدوسبور سندد س مرزا م سرمر موتی مذوعدة مبرآز است عمر ومدت کہاں کر تیری تمثا کہے کوئی مزا داع کے علی دوستمراس کے ساتھ دیجھتے ۔۔ ما جب تک و فاہو و عدہ میال ندگی کہا مجدسے زبادہ عبد ترا استوار ہے ي موقود: وصل ياست كريا وصال پر اک عمر چا سے كر تمث كرے كونى م زا دوست سی کتے ہیں۔ نیرا وعدہ بڑا مبرآ زمایعنی انتظار طالب ہے۔ اس سے ہاری جرعبدہ برآ نہونی اورہم انتظار ہی ہیں مرکھے۔ تیری نمنا کرنے کا وقت ہی م آفے بایا۔ مرزا داع کے دوشعروں میں بھی دومرے الفا بویس بی مفہوم بہاں ہے مرزاے کیا کیا خصر نے سکندرسے اب کسے رہنا کرے کوئی کسی ا درشاع کا پیشعر بھی دیکھیتے ۔ جناب خِسنر توخود رامسته بناتے ہیں جہال میں ساکو کرے س کو رہنا مذکرے مرزا ۔ ندگی میں توجہ عمل سے انتحاریتے کئے د کیمیں اب مرکمے پر کون اکٹنا آے تجھے علامها فبال مروم في است صمون كواس طرح بينو بدف كراكوا بيم اس سع ابك نامقنمون لکال لیا ہے ہے البسى ذكن بم مرب واسطع التي سبوا فودوه اللك مجهم محفل سيا تفاديت من مزا مه فرد کیون میرا قاتل کیار ہے گااس کی مردن بہد وہ خوں جو بھر ازے عمر تھر لوں دمبدم الکا مرزا واسع نے دوسراسنوا صیارک کے اس معمون پر بوں روشی ڈائی ہے ہے نخش دے اس بھن سفاک کواسے دا در بھر نے نون می تجہ بیس نے تھا نون کا دعوے کیسا

مرذاسه منکلناخلاسے آدم کا تسنے آ ہے ہ*یں لی*ن بدن ہے آ برو ہوکر ترسہ کو چے سے ہم سکتے معترت ارماک دم موی کے بہاں میشمون بول ا باہے ۔ وكالمه كيا كك الن يك يوال سے فيس برا برك يم أسال سے مید محود علی برتر نے بھی میعنمون اپنے ایک شعریس داخل کیا ہے ۔۔ ہم آپ کے کہتے سے جو سکلے تو عجب کیا ۔ آدم مجی محسے ظرر کی تعیرسے باہر ظا مرب كدار آن اور برتز ك شعرون كوم زاك شعر مع كوى نسبت نهيس - مرزاكا انداز مجرم كك جائة فل لم إرسة قامت كى در رى كا اگرانس کرد می ایم یک و تنم کا پرسے و خم سے معنمون حضرت بنیخ و و بلوی نے بھی باند دواہم اورانعا من یہ بے کر خوب باندھا ہے ہ ناپ ہیجے اپنے گیسو کی درازی فدسے آپ اب توبہ فتنہ تیبا من کے برابر بڑگی مرزا حه مجتت میں مبیں ہے فرق بطینے ا دو تر نے کا اسی کودیکیه کرجیتے بین تب کا خرب و م سکتے جس كا فريد دم الكلي لعني حس كا فركحت برمررب بي مولانا أتسى في ميضنون بول كهاسي ـــ اسمرنا بعى شكل ب السي جدينا بهي شكل ج جونم كوديك كرجينا مواورتم بري مرتا مو معنمون مرذاست مستنعا دلها گها ہے تسکین مولانا کا اسلوب ببیال بھی ایجھنے ۔ اسی دنگ يں مولانا كاايك اورسع دميجية \_ بعلا بجرلاش اس كى كيول مر بيكور وكفن رقى الرجار كنش كاكنت مذرنده كفا ما بيجال كفا اس شعرے معتموں کی او جیت ممسی فدرخی احت ہے دیکن اس کا میرا یہ میاں بھی انجیا ہے۔ خلاك واسطے يروه نه كنه كا اتحا واعظ حمبي ايسان بوبالهي دي كا فرمستم للصلح يد يشعر ولوان عالب كه عام سنول مي تبين بايد جامة جضرت تجوش مسيا في محمسترح ايدين

اس كے سائق بادشا ہ ظفر مرحوم كا مشعرتهى الما منظ فرايتے ہو مرز ا كے شعر سے نحلف تبلي مرت پیاممرے میں ایک دولفظ آگے ہیجے لاے گئے ہیں۔ عجب بنیں کوشعسر دراصل ظفر کا ہوا درکسی غلظ ہی کی بنا پر قالب سے منسوب کیا گیا ہو ۔۔ خدا كرواسط زا بدا الخفا برده سكيكا محبي ايسات بويا في كلي وي كا فرمنم كك اس من ربیت سے مثاع وں فرطبع آزمانی کی ہے۔ چند شعر ماحظ ہوں۔ المبرمیانی کہتے ہیں ۔ دیری تحقر کو آئی ندا سے شیخ حرم آن كعبربن گيا كل يك بيي مت خار تخفأ ہا اسے ایک پرانے دوست تضرت می الدین قمر کا پرشعرد بھیے ۔ ۔۔ ہ بُت پرستی گرند ہوتی حق برستی کا اصول محمد کہلاً اسے جواب کیول مجھی بُت خار کھا تقركا شعرامير كم سعر معاره قريب نظرا آله مكرم دواول شعرظفري كسنع كالكس ہیں۔اسی رنگ میں اور شاعر کا پشعرد تھے ۔۔ سنگ اسود سے حرم میں مجھے درہے والے کسی پر جائے شبنیا دستم خانے کی ان اشعار كسا تقدر ما مراكس كسى اورشاع كايشع بهي الحظ يميا سه زبرى تسيس شول ديجه كهال صنم نبي سنگ سياه ناگزير وريد حرم منبي مرزا مه كمان منا منكادروازه غالب اوركيا ل واعظ براتها جانتين كل وه جامًا كقاكم فكل مطلب یہ کرمٹراب ایسی شے ہے کہ واعظ بھی چیعپ کر بی آسٹے ہیں ۔ اس منون نے دومرے اُستادوں کے پہال کیا کیا رنگ اختیار کماسیے اور ان کی جولائي طبع كرسهارك كياكيا قلابازيال كمائى بيل ديكيف سے تعلق رصتى بيس مزادلغ نے دل کھول کے اس صفحون کو میلبو برل بدل کراداکیا ہے۔ ان کے چنداستعار الماضط فراية اوران كى شوى اورطرافت كى چاشى سے كطفت الحابية \_\_ بل كبلار ب بي عاتم ان جناب ي سياجا في عفون كوهر الكياديا ملا الدينية فروادرب تضرب زابد ميخافين في ليجة عقورى فاكراج

شیخ جی کے باتھ میں بکڑا دی لکڑی پرندنے نشهي تقااور بيرى مجى كنى حيلت كس طرح الله الدوآرع ميكسيد مين كتي بي جاهج المنظم المساعة على ما ما الما الم ے خلنے کے قریب متی مسیر کھیلے کو واع 9 سب نوك يوجيت عظر كرحفرت الاحركهال وہ کڑا کے چلے ہیں ہے کدرے سے تضریب واعظ 4, برك مرسندي بالمقول ماكفلانااك كوبارول بي كوني مبيطان فلات الميسي تم تجهركو ك ديكيونا برمغال عفرت واعظ تونبي يد وهائ كمشاكتهوم كم المجافي المادل واعظكو بلادي كرجلي بالخفست توب و حضرت ناص نے بی کرے ہے ایک جال کی محتسب سے جاملے رندوں کے خرمو کے شاجا تف كف من چيبا كوب ميكريم ات بوت المصريع كي إرسال يهلا ، ووسرا ، چوكفا ، حيثا ، سنا توال ، أكفوال ، نوال اوروسوا ل ستعريق ، زا بد، بإرسا يا واعظ كالصفيك مين مرزاكم مفهوم التعرك ما كقة قريب قريب مم التونش مين تميس يس شاع رئے شنخ کونشہ کی حالت میں وڑ کھڑا کر گرنے سے بچائے کے ہے د تد کے پانھوں اس كى دستگرى كرف كا جود كركيا ہے اس في معنمون بيں جان وال دى ہے ۔ يا جو يوائع یم شاع سفایی می دان پرج سے کی ہے۔ اس سے منمون قربانکل دومری صورت اختياري ہے۔ اس سلسلے میں جروں کا پہنو بھی دیکھے درسعفان به را محسرون آپ جلتے ہی لیجناب کہاں! بيإل شاع واعظ كذبجائة ابنة آب سيمنا لمب بوكاسي مطلب كوا واكرما ببريم الشيخ صاحب سعيمى مخاطب موكركهتا \_

ہونٹ ہی جا گئے رہ ما دیکے گرمکیہ لو کے سٹے مساحب ہے بہت بارہ گلفام لذیڈ غربابت کے بادشتا ہ تفریت ریاض خبراً بادی کے بھی ایک دوستعربینیے سے

گرہ بیں دام نہوں گےادُحاربی موگی ڈوب کرجہنمہ کوٹرکے کنارے سکلے ر اُنزگی بربازار شیخ کی پیگرای لا يشخ بى كركے كفة ومن ميں مجانے ك البركية بين سه آپ سے ہم سے تومینا نے میں حضرت ہوگی واہ واآن تو مصنرت مہمیں ہم مان سکے والحيئة جوجا سية مسيديس جناب واعط مر الشيخ جي حييب كريد تجريد مي الراباتول تسليم كالشعرب ي ليسخ صاحب والشيتن كيباعبوا آب آب آبن میکدے بی خرسے حصرت آغاشاع دابوى كاشعرم ذاك شعرس لمجا طمعنمون وطرز إ دابيت قريب بي میں نے این آنکھ سے دیکیا وہ بیانے میں یشنخ کوجو با دساکتناہے اس کوکیاکہوں مولانا را سے نے بھی مختلف صور توں میں اس صفون پرطبع آ زمانی کی ہے ۔ موحيكا مول جناب سے فارع واعظاب شيخ كوملإوّل كا ملا میخاندی بوابھی تری ہے جاب سے د كبير وه لركم أت وه بيك صفور با ون کھیراد مردمسلمان کہاںجاتا ہے مع كس في العالم الما واعظ كويركم ي من محم ي كي كي من الناب محس طرم جآ آ ہے ایال کہاں جا آ ہے اب حفرت جليل كه ايك دوسنعرد كيهيم مجت بروكرم اب مين بي آما تهي واعظ مری نیرت توکفی بی آ فرم ہے تیری نیست بیر لانا ذرا مزے کی مرے یار کے لیے مكاسساني مشراب صلت بمبر استر بمركي ج سيخ حفرت سبائل ولجوى كالجبى ينتعر للحفظ مج ے جنابیشنیخ کافقش قدم یول بھی اور وول مجھی يسجدب بميخار تعجنب سيرانا المسيد مسترور کاشعرشینے ہے ايك مي چتو بيس ا ونديها كرديا بإدسانى كى ببهت ليتناس سينيخ مولوی عبدالحکیم مل کا پیشعریمی قطعت عدما لی نہیں

اس کاتم کو مزد حکھامیں کے سینے ہے کو بڑا بتاتے ہو سروش ملے آبادی کا سازد بھے ۔ واعظ كوجوم يكري بيت دكيها بس فيكها آداب بجالاتا بول اس سے مرا کے حضرت معتبط کا ایک شعر بھی یا دا گیا ہے ہومضمون اور طرز او اکے عنہا د سيرمروس كسنعرس الكل مجم أ مِنك بع لك إلى ولا يول يريبى سنن جلت ك وات نظیج مے کدے سے سے اللے میں نے جبک کر وہی سلام کیا مرزا ہے ہے آپڑی ہے وعدہ درل دارکی مجے وه آست بال انتظاره اس کے ساتھ مولانا آتسی کا پیشعر بھی پڑھیئے ۔ به مانا وعده خلافی کاب عادی ہیں بی کروں کر مجھے انتظار رہا ہے اس منمون پرحفریت قرآت گورکھپوری سے بھی دوشعر کیے ہیں ۔۔ ما وہ ندایس کے توفراق جمیں کام بی کیا ہے اسطار کریں ما دكونى وعده د كونى لقيس دكونى اميد مكريبس تو تيرا انتظار كرنا كفا عیاں ہے کو رائشی کا ورند قرآق کا کوئی مشعر مزاسے بھر کا مفا بر کرسکتا ہے۔ اتنا ضرور - المراتسي كى سبعت فرات كيشعرون بي ايت م كاتيكها بن يا يا جا آي -مرزا ہے آ بینکیوں مد دوں کہ تناشا کہیں جے ايساكبا ل سعالا وَل كرنجوساكبيل حيت بنى بس ابساحيين كمال سولاول جي توك تحصاكبين ربيتر بهي كمين مجمع أيمند دوں کر اس بیں تو اپنا عکس دیجے کر تیران ہوجائے اور بر ہوگوں کے لیے ایک ناشا بن جائے ۔ بہنمون تعرف عربی کا منوی ہے بہال بھی جنوہ گریٹ مگر دوس اسلون ے آئینہ رکھ کے دیکیہ ناشنا کہیں جے توبی توخودت وہ جی کر تجدسا کہیں جے است برتوخور شيدجها نتاب ادحرس مرزا ست مساستة كمناطرت مجم يدعجب وقنت يتركمب

مولانا حالی اسی انداز بس این تظم "عرض حال بحتاب رسول صلعم" کے بیلیم صرع بس حسب مزورت مقور ی سی نبدی کرے کہتے ہیں ۔ العقاصة خاصان دسل وقت دعام المتت يرترى أكر عجب وقت براس زمزم بی پرچپور و مجھے کیا طو دن اوم سے مرزا 🕳 الوده بهصعامة احرام ببهت سب اس کے ساتھ محضرت رہ آ ص خرا با دی کابر کھا گئت ہواسٹو کھی ملاحظ فرمنے ہے وهومًا ب داع جامة احرام بسوجي حجرك سين بان كي جيال اعلا تولا مرزا کاجامة احرام زمزم مرسنراب يدي سه الوده بوكيا بداس يد وبي عقبرنا جامة ہیں ناکہ جا مر احرام آب زمرم سے پاک کرنس ۔ طوف کعبہ کی نوبت کہاں آتے گی ہ ر آمان کی سٹونی دیکھئے وہ رات کو کعبہ ہی ہیں سٹراب بی چکے ہیں اور مسج کو جا مراح ك دهية وحو يريخ سياني كي جياك مانك ريدين . گراسمجے کے وہ چپ تھا مری جوشامت آئی ۔ الثفاا ورائط كمة قدم مين ني بيان كريام مولانا راسن فے میمنمون اس طرح اواکرنے کی کوشش کی ہے ہے وباتھا یاسیاں کواٹن کے وصولا بینے ساکا کی مری شامن مری منت سماجت ہوگی انع مرزا كالشعربها يت طبيغ ب اوراس كى بندش الجواب والسيخ كاستعرمض اس كالجوندا - 4- -12

## مرزاکے کلام میں تکرار

اب بم ان اشعاد کا ذکر کری گے جن میں مرز اسے پہاں مختلف صور تول ہیں تکرار پائی ماتی ہے۔اصطلاح سنعرار میں اسے'' تمغا" کہتے ہیں چھفین کے نر دیک اس میں کھے مضاتقة نبين بشرليكم عنمون كوكررا مدسن كى كوئى السي وجه بوجواس كوحى بجانب مظرائے منتلااس میں توسیع معنی کی کوئی صورت بریدائ گئی جویا خیال کاکوئی نیا بہلویا كوشد ككالأكيام ويكسى الجهونى تشبيد يانا دراستعارب كم يرد عيس بيلج سع زياده دلكش اندازيس اداكياكيا مورع فن اس مين مزيدكسي خوبي كاامنا فركياكيا بوورية كرار مضون دمرت بديمتى اودميوب مجابك يأطفى اود بدمزگى كاباعث بوتى سبع اود سى بوجيئة تومفنمون مبتذل موجا ماسد كمثير كم مشهور فارسى شاع كما طا بري كان في بيا در کمر دبستن مضمول انگیس نطعت بیسمت کم وی*ددنگ* اد کھے بندوچنا تے لیستہ دا عام طور بريحرار كي دومورتين بوني بن - ايك يدكه شاعر كي قوت متخيل محدود الإتي ہے اولاس لیے وہ عجز طبع سے بحد موکرا بک ہی خیال کوئی اشعاریس دہرا ما ہے معنی کے اعتبارسے اپسے بم منعون اشعاریس کوئی فرق نہیں ہوما ر وہ مختلعت بحور و قواتی اختياد كريك دومرك الفاظين وي مطلب اداكرتاب رجول كه اس طرح وهما مضمون كااعاده كرين سيء أكر برص تهب بإنا السي كوار بارخاط بوتى ب فصحا اور

باز پایشعرار اس سے احرّاز کرتے ہیں۔ مرزا کی معنی باب طبیعت کی ایک خصوصیت یہ بھی بیر کہ وہ عام طور برابیق کرارسے دامن بجانے ہیں ، ان کے تمام دبوان میں اسٹیم کے اشعار کی تعما دنہ ہونے کے برا بر ہے ۔

يمرارى دومرى صورت يه ب كرستاع عمداً وتصداً ابنكس ليه بوت مفتون كود وبارہ بيش كرنا ہے ، اس كے دوسيب موتے بيں - اول يرك وہ ايك بى جال بالمصمون كواس وجه سعابك بي دفع شعري باندهني برفا لغ نبي ربت كه يه ات مروب خاطر بولاسي - ذوباره دل كهول كربيان كرباچا بنائه وراس بيركراس بحربين حس مين كرود بهلى و فعد شعركنها معصدب منشا روسيع المعنى الفاظ وتراكيب موف یں ناکا مربہا ہے دوسری دفعد دوسری زبین میں زیادہ موٹرا وردلنشین برایے بی مکل طور برا داکرنے کی کوشش کرناہے بیاب کک کراس کی طبیعت بجرحاتی ہے اوراسے المبينان بموجأ ناسيركراس كامطلب بوج احتن واضح بيوكريا اور اس بير استنا واخ اندازم. كارتك آبا- ايسي تمرا رطبيعت بركرال نبيل كزرتي كيول كماس متورث ببث منمون لظرِ نائى كے بعدمبنز فانب ميں دھالاجا عليم اورحسب طرورت الفاظ كے صن انتخاب سے اولية مطلب کی جمعے تصویر کا انو نہ جلوہ گرکر تا ہے ، دو سراسیوں یہ ہوتاہی کرمٹنا عرا یک وقعہ کیے پوے اسمنعون میں ایک ا ورگوسٹہ نکا لنا جا بہتاہے یا اسے دومرے دخ سے بیان کرنا زبادہ بسندكرناه بالجدردوبدل كريكم منمون كوبلندكرد بتاب جس سيخيال كى أيك كى صورت وجوديس آتى ہے ۔غرض ایک قادرا لکلام شناع ایک بی مشمون کونے نباس جس اس طرح مِ: يرساعة ركه دنياسم كرد والمستلفات شده معنمون ووسانجون بس طوهل كردوهم دنوار کی صورت اختبار کرتاہیے اور ان بیں زمین آسما ن کا فرق نظرة آہے حالاں کرہنائے خیال ا يك بي بوتى ہے . اس قسم كى كراركونشاع كے عجر طبيع پرفيول نبيب كياجاسكتا بلكه اس وجہ سے کہ اس میں سی حذ تک سناع مز برقوت متخیلہ سے کا م بیٹا ہے ایسی کمراز از د تخلیق سے کم درجے کی نہیں ہوتی ، مرزا کے ختصر سے مجوعة کلام میں اس نوعیت کے اشعار خاصی تعدا دیم موجود بیں ۔ ان بیں سے بیٹر ایسے بی بین بیں انہواسائے اپنی ہار

آفرى طبيعت سے گلباتے رنگ رنگ رنگ کاجن اس طرح کھلا دياہے کہ اس بِک فوش آيز پکرول سے الفت العدور جو کو ان کی قابل رشک دما کی صلاح تن ، دمبنی نشو دنما اور خدا وا وفا بليت کا نه صرف قائل بوزاين کی قابل رشک دما کی صلاح تن ، دمبنی نشو دنما اور خدا وا وفا بليت کا نه صرف قائل بوزاين آ ہے مکر ہے اختياروا و دينے کو جی چا ہتا ہے بينے اب مزا کے و دان تعاریجی الاحظہ مجمعے مجواس طرز کے حامل جي اور ان کے قن مِکر آرکی جاستن سے لا تن باب موجے کے۔

مرزا کے ابتدائی وورکلام برج یا دی النظر میں عام لوگوں کی قہم سے بالاتر کھا ان کے اکثریم عفر مینسی اول یا کرتے ہتے ، مرزانے ان معترضوں کی کرنہ جینی اور تفخیک کے جواب میں کئی اشعار کہے ہیں ۔ ملاحظ فر لمینے کس کس اٹھا زمسے ایک ہی مظلب کو مختلف بیملوق ں میں بیان کرتے ہیں .

(۱) میکی دام شغیدن بن فدین بی ایستانی می می ایم ایم ایم ایم این عالم تقریری ایم میل در ایم میری نقر بر کو سمجف کی کتنی بی کوشیش کیون مذکری میری میری مفہوم مک ان کی رسائی تہیں موسکتی می بینی میرے استعار سراسراسرار ہیں ۔ مفہوم مک ان کی رسائی تہیں موسکتی مینی میرے استعار سراس اور ہیں ۔ ایست عربی اب حیث در ان کی اسا مان میں ۔ نوگ میما ایران میں میلوم بوگیا کہ منزک کا اسا مان میں ۔ نوگ مذہا ایران میں سے ۔ توش موں کا کوئی فائد و تنہیں ہے ۔ توش موں کرم بی بات معنی محال ا

کا مرحا کی سے قامرہ ارتفاحاں ہے۔ مسوس ہوں ارمیری بات بعبی محال مطلب بیر کہ اگر خاموسٹی سے بدفا تدہ ہے کہ حال ول پورسٹی ہے ہوسٹی محال مطلب بیر کہ اگر خاموسٹی سے بدفا تدہ ہے کہ حال ول پورسٹی ہے ہوتا میں توش مول کرمیری بائے میں کی سمجھ میں تہیں آتی بینی اس طرت مجھے وہی فائدہ حاصل موتا ہے جو خاموش رہنے میں ہے ۔

(ح) نه شناتش کی تمثّان صل کی پروا گرنیین بی محدا شعاد بی گذیری بعنی اگراوگ میر سے اشعار کو بیمعنی قرار دینے بیس تو دمی ۔ مجھے اس کی پروا انہیں۔ مجھے سی دا و مکنے کی تمثّانہ بیں ا ور مذہ صلے کی بیرواکرتا ہوں ۔ (کا) بک رما ہوں جن میں کیا گیا گئی ہے ہے نہ سیھے خدا کرے کوئی بکتے ہیں۔ معلوم ہوئٹ وحشت ہیں کیا کچے بک جا ٹا ہوں ۔ خدا کرے کوئی کچے نہ سیجھے ۔

اب اخیر میں اس معنمون ہر ذبل کی دباغی ملاحظ فرمایتے ہے دی مشکل ہے ذرک کے مشکل سے نورا اب کا مل مشکل سے مشکل کے اسے شخورا اب کا مل انسان کہنے کی کرتے ہیں فرماتش کے کیم مشکل دگرنہ کو بم مشکل

مولانا حاتی اس دبای کا مطلب بول تکھتے ہیں ،۔ اس ا خرکے مصرع ہیں دو معنی پیدا ہوگئے ہیں۔ اس اخرک مصرع ہیں دو معنی پیدا ہوگئے ہیں۔ ایک پر کراگزان کی قرباتش کی تعییل کرون اور آسان شعر کہوں تو میشکل ہے کویٹ ہے کہ افتا ہے خلافت ہے اور آسان نہ کیوں تو میشکل ہے کہ وہ جرا یا نقتے ہیں اور دو مرے معنی بہ بیں کہ اس باب ہیں صاحت مسا دن بات کہتا ہوں تو سخنورات کا بل کی نافی و گند ذہبی ظاہر کرنی پڑتی ہے اور صاحب صاحت مہوں تو آپ مل می می در کند ذہبی ظاہر کرنی پڑتی ہے اور صاحب صاحت م کموں تو آپ مل می می در کند دہبی ظاہر کرنی پڑتی ہے اور صاحب صاحب م کموں تو آپ مل می می در کند دہبی ظاہر کرنی پڑتی ہے اور صاحب صاحب م کموں تو آپ مل می می در کند دہبی کا ہر کرنی پڑتی ہے اور صاحب صاحب م

ظاہرے کرمندہ مدرتمام اشعادی ندیں بنہادی نیال یہ ہے کہ ہوگ ان کے کلام کو ادق بلکہ ہے معن کہتے تھے نکین وہ اس کی پرواز کرتے کتے اور اگ کی کھتے ہیں ہے ہے کہ ہوئی سے کہنے کہتے ہے تھے نکین وہ اس کی پرواز کرتے کتے اور اگ کی کھتے ہے ہے ۔ بے نیا ڈکھے کیوں کروہ یہ افتقائے طبیعت اپنی روشس کو ترکس نہیں کر مسکتے سکتے ۔ اور اگن سے مزد دیکے مشعر بے معنی نہیں ہوتے کتے ۔

(Y)

( ف) تیشہ بغیر مرند سکا کو کہن اسکہ سکرشند کنار دسوم وقیود کھا بینی فرا دمرنے کے ہیں اسم وراہ کا پا بند دیا ۔ جب بیشہ سے سر کی وڑا توکہیں مرا ماس کا جذر بحثین کا مل مجوّل تو بغیر مرکبی وڑے ایک آہ کیبنے کرمرگیا ہوتا۔ دوس ، کو کم من نفا شرکے تشال شیری متفا اسک سے سر مار کر مود ہے دیپیدا آکشنا سنگ سے سر مار کر مود ہے دیپیدا آکشنا سنگ سے سر مار کر مود ہے دیپیدا آکشنا منتقی خرا دنفعا شیری کی تصویر بنانے والا لفایش مقا۔ عاشقی صاد

د نفا ور مذبینامکن کفاکه بچرسیرمرا (آا دراس میں سیمعشوق مذلکل آ آ ، ( ج ) محشق ومزد دری عشرت گرخمبر د کیا چوب

معلی بر کرفرد ماشتی کادم بھرے اور بھر شہروسی اپنے رقیب کا محل تیم مطلب یہ کرفرد ماشتی کادم بھرے اور بھر شہروسی اپنے رقیب کا محل تیم موسف برمز دور گاکرے ۔ یہ دلت گوادا کرنا شان ششق کے خلاف ہے ۔ یہ وات گوادا کرنا شان شخصوں درامسل بک ماشق بوتا تو یہ دلت گوادا مذکرنا ۔ ان مبغول شعروں کا مفتموں درامسل بک ہے اور دہ یہ کرم (زاکے نزدیک فراد ماشتی صادق مذکھا لیکن برشحر بس ہیان کا عالم جدا ہے ۔ یہ مرزا کی جدرت آفریں طبیعت کا کرشم ہے کہ ایک بی بات کوئے رنگ مین اور بھان کرتے اندازا ورد درمرے الفاظ میں اس طرح بیان کرتے بین کا استحادا کیک دومرے سے مختلف نظرات بین اور بھلام تکوار منمون کا گیاں تیں کوار شعادا کیک دومرے سے مختلف نظرات بین اور بھلام تکوار منمون کا گیاں تیں موتا۔

قادسی پیرنجی مرزانے میصنمون کہا ہے ۔۔ ( \* ) اڑج سے نئیروعشرت شمرونشال نماند غیرت بہنوز طعنہ فرائے نرند فارسی کے ایک اور شعریں بھی اسی ضمون کی حدائے بازگشنت سُنائی رہی ہے ( کا ) تمایہ حربہ جرماجت ندآں بود غالب کے حال بدائے تیا ویزش دروں ندید

(امع) (او) غیری کرنگاکھلے آئ ہم نے اپنادل نوں کیا ہوا دیکھا گم کیا ہوا یا یا (ب) اس کے ساتھ ان کا پرشغری و پیجھے سے پھر جگر کھو و نے لنگا ٹاخن آ پرفصل لالہ کا ری ہے پھر جگر کھو و نے لنگا ٹاخن آ پرفصل لالہ کا ری ہے دونوں شعروں بین عمل ہاری آ پر ہوستی جنوں تازہ بوجانے کا مفول ہوتا ہے۔ اگرچ طرز ا داکا پہلوسی تدریول دینے سے عنی ہیں بنظا ہر کیے فرق معلوم ہوتا ہے۔

له کلیات فارس ۔ ص ۔ مهم م

مولانا آسى كينت بين كراسى منمون كولته والريب كقوار الغير كرسا كة معسّعت فيكيّ جگرا دا کباہے تجله ان کے آیا ہیکہ سه سب کہاں کچے لالہ وگل بیں مایاں مرکتیں خاک بیں کیا صورتیں ہوں گی کرہنا ال ہوگیا بکن ہاری رائے ہیں میعنمون بالکل مختلف ہے ۔ ر لو ) در نہیں تھے کو دکھا آبا ورشداغوں کی بہار ا**س چرا غا ں کا کروں کیا کار فرما جل گی**ا اسی هنمون کو دومرے بہلوسے یوں بیان کرتے ہیں ۔۔۔ د کما وّل گا ناشا دی اگرفرصت زمانے لے مرا برداغ دل اكتخم عصروح إغال كا <u>یمیلے متعربیں کہتے ہیں کہ ان کا دل داعوں سے چڑاعوں سے جل چکا</u> ہے ورز وہ ان دایج ل کی بہاردکھاتے اور دوسرے بیں یے کان کے ہرواغ دل كوجوسروجرا غال كالخم م الركيلا كبوك كاموقع كم تووه اس كى بهارد كما منك. بس موں ا درا فسردگی کی آرژو غاتب که دل دیچه کرطرزتهاک ابل دنیا جل گیا فارسی میں اس کا ننبا دائمضمون بول کہا ہے دب، گردیم *مثرح ستها تیع: بزان کتب سیم امیدیها تا زجها* برخیرد ارُ دوستُعریں اہلِ و نیا کے ظاہری نیاک کی نشکا بہت کریتے ہیں ا ور قا رسی تعم بیں اس شکا بہت کوسنہا نے عزیزاں تک محدود کرکے نا امیدی کا اظہا د کرتے ہیں ۔نوعیت مضم*ون ایک سے ۔* 

د او از منم نے دا وروی کی دل کی بارب تیربی سینڈلسل سے برا فشاں تکا يىى نى تى سى يى تى دل كى شكايت دفع مد بولى . مرداف وكى مادار بات میں نے اپنی طبیعیت سے دکالی ہے جیساکہ اس ستعربی سه رب، سبي دربية واحديد احديد يكان وه زخم نيف عص كوكرد فكشاكي بعنى زخم تبركى نوبين بسيدب ايك رخمة موسق وزلوارك زخم كالحبيس بسبب ایک طاف سا کھل جانے کے ۔ مضمول تھی فارسی میں اول کہا ہے ۔ مرت گروم بزن تیغ و درے بردوسے ول بکشا (で) دلم مَنْك است كاراززخم بيكان برنے آيدہ ( و ) اخباب چاره سازی وحشت در کستگ زندال میں بھی خیالی برایاب نور دیمفا بهی منمون ذیل کے شعر عب کی آیا ہے ۔ سب (ب) مالغ دشت افردى كونى تدييري ايك چكيد مرسى إول ين رتجيري دو مؤل ستعرو ل كالمفهوم إيك ب العنى زئدا ل ميس قيد كيير جائي وك يل رُجِيرُ والنفسيد اللي وسند يم ربون ادران كاخيال برستوربايال انورد د با ۔ (ل) بولت سيركل أين بيد بري قاتل كه اتلاز بخول علطير السيل ليسند آيا یالکل اسکی صمون کاایک اورستعربے ہے ہے ہے اُسٹھے نے میرکل کو دیجینا شوخی معلقے کی (ب) النبي فنظور ليني زخميون كاديجاً أتفا دونوں شعروں بیں مجوب سے سیرگل کا شنیا ق طاہر کیا گیا۔ بیرجس کی وج

ے بتائی گئ ہے کہ دراصل و دسیرگل کا توا ہاں نہیں بلاخون میں ت<u>فوا مو</u>یے

له کلیات فادسی - ص - ۲۲۸ -

بسلول بازخمیوں کا تماشا دیجینا جا ہتا ہے۔ ان دوشعروں بین صفون کے لحاظ سے صرت عفورا سافرق ہے اور وہ یہ کہ بہلے شعر ہیں سبر کل کی خوامش جوب کی ہے ہری کا شوت ہے اور دوسرے ہیں اسے بہانے کی سٹونی کہاہیے۔

(4)

( کر ) بیس نے چالی کفا کہ اندو و وفاسے جھوٹوں وہ تم گرمرے مرتے پہلی رامنی نہ ہوا منا نہ اسی غزا میں ماک میں شدختی میں سرفیق کی ساتھ اسی

مرزلسفاسى غزل مين ابك اورشعرخفيف سيفرق كمسا كالماسى معتمون كا

کہاہیے ہے رکس روز میرقسد درک شکار در کری

(ب) کس *شتروی قسمت* کی شکامیت کیجے

بم في إلى المقاكر مرجا بين سووه يمي نديوا

دواؤں شعروں ہیں مرحلنے کی تمثاً کا اظہارہے البنتہ بیبالاستعرز بارہ بلیفیہ اس میں موت جیسی ناگزیر چیز کو دوسست سنم کرکی مرضی سے تا بلی تبایا گیا ہے اور دومرے میں مورث شے نا آنے کو محروی تسم سے تعیرکیا گیا ہے۔

(1-)

( ل ) موں ترب وعدہ نہ کرنے میں کھی داخی کرسی کوش منت کش کھیا نگ نسلی ند ہوا

رب، دردمتنت کش دوا نه موا بین ما بیما بوا برا نه بوا

ر ج ) رئی نومیدی جا دید گوارار مبه و خوش مول گرناله رادی کش بنتر مبس

رد ، داواربا دِمنت مزدور سے ہے تم سلے خانمال خواب زاحسال کھیائے

بیطی شریس کینے این کہ وہ مجبوب کے وعدہ نہ کرنے پراس لیے تومن این کہ اگر کان کوآ وا زنستی کا احسان مند نہونا پڑا۔ دو مرے منتعرکا مطلب بہ ہے کہ اگر مرض لاعلاج ہونے کی وجہ سے وہ تندرست نہ ہوئے تو کو تی ہرج نہیں کیوں کہ ال کا درد دواسے احسان سے نے گیا۔ تبیہ سے منتعربیں دا کمی ناا مبدی کا گوادا

بوندکی دخاس داسطے کہتے ہیں کہ ایسی حالت ہیں تا دکوتا نیرکی و لتب احسان اکھانے کی خرز مزہوگی اور چرکھے ہیں بیسکتے ہیں کہ دلواد کے ٹم ہونے کی وج ہوت مزد درکا با راحسان ہے اس سے مجرست حاصل کرتی چاہیے اور کسی کا احسان مذا تھانا چاہیے ۔ فاج ہے کہ ان جاروئ مشعروں ہیں خون کی منا ایک ہی خبال ہر جہلائی سی کا احسان اٹھا ٹا بڑا ہے۔ دیکھیے اس منعون کو اس می بہلو برل برل کر کھاہے کہ ہر با راس کی صورت مختلف آتی ہے۔

( ل ) ستائش گرب زا براس قدرجس با ب مفوان کا در اس قدرجس با ب مفوان کا در اس قدرجس با ب مفوان کا در اس قدر در اس کا قران اس کا در استان کا کا قران استان کا در استان کی حقیقت سیکن در ب م کومعلوم ہے جزئت کی حقیقت سیکن

دل كے توسش ركھنے كو غالب بيٹيال جيا

بہلے شعری بہت کوایک فراموش کیا ہوا گلدست قرار دے کراس کی تعقیر کرتے ہیں۔ دومرے بی سینے ہیں کہ بانا فہول کو بہلائے کے ایک سبز باغ دکھا البعد- دولؤ صور توں میں مفسور کلام یہ ہے کہ جنت کی تقییفت کچھ نہیں ۔ فارسی بیس بھی یہ مفعول کیا ہے ۔۔۔

( ال مرى تعير بين صفر ب اك مورت خرا بى كى

مبرو کے برق خرمن کا بخون گرم دہفاں کا ذیل کا شغری کھتوڑے سے تیز کے ساتھ اسی صفون کا حال ہے ۔۔۔ ویل کا مشعری کھتوڑے سے تیز کے ساتھ اسی صفون کا حال ہے ۔۔۔ ویس کا رگا و میت میں لائد داع سامال ہے ۔۔۔ برق خرمن واحد نون گرم دہقاں ہے ۔۔۔

سله و سله کلیات فارسی -ص - ۲۸۲

بہا شعریں گہتے ہیں کر دہ خان کا نون سخت تحنت کرنے سے گرم ہوجا آلہ ہے ۔ بہ گری تون فرمن برگر نے والی بجلی کا باقرہ ہوجاتی ہے یعنی تزارت پیرتری ہے انسان زندہ ہے ٹود وی وجود کو گلیل و فناکر رہی ہے ۔ دوس سے شعریس فرماتے ہیں کہ دم خا کا وہ نیو چوکشت دکار میں گرم ہوتا ہے وہی لائے کے خرمن داحت کے لیے برق کا کا و تیا ہے ۔ دم قان کی مرکز می سے لائے کو حرف دا ما صاصل ہوتا ہے ۔ مطلب یہ کہ سرتعمیر میں تخریب کا سا یاں موجود ہے ۔

(11")

د له ما كليه كمريس برسوسبزه ويراني تاسنا كر

مداداب کھود نے پرگھاس کے جرباں کا بین گھریں ویرانی کا بین گھریں ویرانی کا بیا ہے کہ جاروں طرف سبزہ بیگا ڈاک آیا ہے ''اب بید دربان کا کام ہے کہ بیگا نہ کو گھرکے اندرسے تکال دِے '' (طباطبائی) ہے دربان کا کام ہے کہ بیگا نہ کو گھرکے اندرسے تکال دِے '' (طباطبائی) ہے ، سبزہ زار ہر درو دبوار غم کدہ جسبزہ زار ہر درو دبوار غم کدہ جسبزہ نار ہر کی بہار بہ ہو کھراس کی تمزان ہو تھے۔

برای به در بر بر بر بر بر بر بر بر مرب می مطلب به کرخ کاری بری بری مطلب به کرخ کدره مد نول خیراً با در با - اس وج سیمسبزه اگ آنے سے اس بس بهاراً گئی ۔ جس گھری بها دائیسی بوخیال کیمیتے اس کی فرّال کس نیاصت کی بوگ

رج ) ماگ راه درو د اوار سے سبزه غالب ا

مم بيا بان مين بين اور گرين بيادا في ج

مفہوم بیسے کہ بیاباں نوردی میں آئی گرت گزری کہ گھر وہران ہوگیا بہاں سکے درود ہوار ہرسبزہ آگ آنے سے اس میں بہار آئی ہے ۔اب اس کے درود ہوار ہرسبزہ آگ آنے سے اس میں بہار آئی ہے ۔اب اس کے دہکھنے سے لیے جی لوسط رہا ہے۔ تعبول سفروں میں وہرائی کے سبب سے سبزہ ماگ آئے کا مفتمون یا ندھا گیا ہے ۔

(۱۹) دل جَنْت کُتَی جَنِن سے کیکن ابْرِبردائی مسلم کا موتِ بوئے کل سے ناک بیگ آہے ڈامیرا

( فی ) گرچ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھا ڈن فریب آستیں میں دسشنہ بہنیاں بائٹہ میں کشنتر کھلا جبیساکہ مولانا آسی فراتے ہیں اسی هنمون کو دومرانباس پول بنھایا ہے ۔۔ دور روم کرسکا تا ویسیمؤرٹ دیا ایوٹر ق

(ب) ومده سير السنان خوشاطالي شو حزدة قتل مقدر به و ذرارا فخواري المخواري المحيون المرابي المحيون المرابي المحمول كرم مراب المحرون المرابي المحرون المرابي المحرون المرابي المحاري المحرون المرابي المرابي المحرون المرابي ال

 بہلے شعریں کہتے ہیں کہ دم تفان کا تون سخت کونت کرتے سے گرم ہوجا آلہ ہے ۔ یہ کہی تون خرس ہرگر نے والی بخل کا او وہ ہوجاتی ہے تعین تزارت بغرنزی جس سے انسان رزندہ ہے تودوی وجود کو کلیل وفنا کررہی ہے ۔ دوس سے شعریس فرائے ہیں کہ دم تفا کہ دم تا کہ وہ او میں او ایس کے خرم می دا تھے ہری کا کا وہ لیو چوکشت کے ہے ہم گرم ہوتا ہے وہ کا لائے کے خرمی واحت کے ہے ہم قلب ہے کہ دیتا ہے ۔ دہ تفان کی مسرکری سے لا ہے کو حرف وا منا حاصل ہوتا ہے مسطلب ہے کہ ہرتا ہے ۔ دہ تواس کو تا ہے مسطلب ہے کہ ہرتا ہے ۔ دہ تعان کی مسرکری سے لا ہے کو حرف وا منا حاصل ہوتا ہے مسطلب ہے کہ ہرتا ہے۔ دہ تو تو ہر کا سا مان موج دہ ہے ۔

(11")

( له الكلب كريس برسوسبزه ويران تاشاكر

(E)

مداراب کھود نے برگواس کے قررباں کا بعنی گھریں ویرائی کا بدعالم ہے کہ جاروں طوب سبزة بریگات آگے آیا ہے ہے۔ اب بدی گھریں ویرائی کا بدعالم ہے کہ جاروں طوب سبزة بریگات آگے آیا ہے ہے۔ اب دربان کا کام ہے کہ بریگان کو گھو کے اندرسے نکال دِے " ( طباطبائی ) ہے دربان کا کام ہے کہ بریگان کو گھو کے اندرسے نکال دِے " ( طباطبائی ) ہے سبزہ زار ہردرد دبوار فم کرہ

سَسْ كَيْ مَبِهِا مُدِيدِ مِوكِيرِ اسْ كَيْ تَرَالَ لِوَي

مطلب بر کیم کده مدّنون فیراً بادر با - اس وج سے سبزہ اگ آفسے اس بیں بہارا گئ ۔ حس گھری بہادائیسی بوخیال کیجے اس کی فرّال کس تباست کی بوگ

ماک راسے درو دلوار سے سبزہ غالب

مم برا بال مين بين اور تقوين براداً في م

مفہوم بہب کہ بہاباں نوردی بیں آئی مُرّت گزری کہ گھر وہران ہوگیا یہاں سکے درود ہوار برسبزہ آگ۔ آنسے اس میں بہارا آئی ہے ۔اب اس کے درود ہوار برسبزہ آگ۔ آسندسے اس میں بہارا آئی ہے ۔اب اس کے دہیجے ہے جی لوسط رہا ہے۔ تبینوں سٹعروں میں وہرائی کے سب سے سبز اس آگ آ نے کامفہمون با ندھاگیا ہے ۔

رو) جرّت بحقی چن سے کبن اب بردیای می کسی کرموری بوے کل سے تاکسین آ ہے ڈیا میرا

نینف سے فرق کے ساتھ ذیل کے شعری کی ہی منمون پایا جاتا ہے ۔۔۔ (ب) عَمْ فراق بِن تعقید سیریاف دو ۔ مجھے دماغ جہیں خندہ ہاتے ہیا کا دونوں شعروں ہیں گئی یا ہیں جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا دونوں شعروں ہیں گئی یا سیریاغ سے بیزادی کا معفون مشترک ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بہلے شعریں اس کی وج بہدائی بتاتے ہیں اور دوسرے میں غم فراق .

( ق ) گرچ بول دیوان پرکیوں دوست کا کھاؤں فریب استیں میں دستند بہناں ایخ میں اشتر کھلا

جیساکہ مولا اُ آسی فراتے ہیں اسی منہ ون کو دومرانباس بول پنھایا ہے ۔۔
(ب) دور دستہ کرستان کوشاطال ہو تو مرد کا مقدر ہے جو ندکور نہیں
پہلے شعر میں کہنے ہیں کہ دوست ہا تھ ہیں نشر نے ہوئے آ تاہے اورازرا فہنواری
فصد کھول کرم رے جول کے طلاح کرنے کا المادہ نظام کرتا ہے لیکن اس نے مجے قشل
کرنے کے لئے آسیں ہیں جوری جی پاکھی ہے ۔ ہیں فریب نہیں کھاسکتا ۔ دومرے میں فرط نے
میں کہ دوسمت نے میرے ساتھ سیر کھنتاں کا وعدہ کیائے ۔ یہ میرے شوق کی بڑی ٹوش
فیسبی ہے لیکن اس کے متاسلات لالہ وگل کے وعدے سے میں مردہ فنل مقد ہے جس کا
لیمن میرانون بہاکرلالہ وگل کھلادے گا۔ اس وعدے میں مردہ فنل مقد ہے جس کا
اس نے ذکر نہیں کیا ہے ۔ (14)

( فی مقدم سیلات ول کیانشاط آمنگ فانه عاشق گرساز میراآب کفا
اس کے ساتھ مزا کا ایک اور شعرد بھے جواسی همون کا ہے ۔۔۔
( جب) مزیج چینے دی عیش مقدم سیلاب کونا چتے ہیں پڑے مربسرور و دیوار دونوں شعروں کا معنمون ہے ہے کہ عاشق کوابی خانہ و برائی میں بے صرف انداز بیان کا فرق ہے ۔۔

اس موت انداز بیان کا فرق ہے ۔۔

( کے ا

(۱۷) ( رو ) عشرت قلگر ایل تمنامت پوچیه عیدنظاره پیشمشیرکا دیاں بونا التي ضمون كودوا واستعرون مين تحفيف سى تبديلى كے سائقه بالفاظ والكياد اكيا كيا مفتل كوكس نشاط سے حانا مول مي كرسم ير كل خيال زخم سے دا من نيكا ه كا عجب نشاط سے جلا د سے چلے ہیں ہم آ کے してり كراينے سايەسے مرايوك سے مے دوفادم آگے تينول ستعرول مي مجوب سكم إلحقول سنهيد بوسقر برا ظهارمسترت كالمعنمون مشرک ہے۔ مرف انداز بیان متفادت ہے۔ ول ) يس فروكالات غانب كودكرن ويحقة اس کے سیل گرمہ میں گرووں کھٹ سیلاب کھا كم وجيش السيمفتمون كاحاط ال ال كامندرج فريل ستعريبي سع (ب) يوني گرروتارا غالب تواسرال جال دیجینا ان *بستیوں کوتم کہ و ہراں ہوگی*ک مسلے متعرکا مطلب بہہے کہ اگر غاتب کو رونے سے بازند دکھا جاتا توسیلاب گر۔ آسمان مک بلند بوجآ اا ور دومرے کا یہ کر اگروہ اسی طرح روتے رہیں سے توسیلا ب اشک سے ساری بستیاں دمیان ہوجا ہت گی ۔ ان دومشعروں کے مضمون ہیں کچھ خاص فرق نہیں - البتہ دوسر *ا*ستعرمقا بلتہ بلیغ ہے -روى أيك أيك فطر ما مجعد بنا يراحما فن خون مجرود لعبت م كان بار مقا مرزافے میعنمون ایک اورسنعریں کبی بیان کیا ہے۔ اتنا حرور ہے کہ اسس میں مطلب *کو کچے بڑھا دیا۔ ہے* ۔۔ ودلعس خانة بيدا وكاوشهات مركال بول بمين نام سنا بهب مرا برقطره فول تن ميل

المقضمون كودوا ودشعرول بمية حنيف سى تبديلي سكرسا كفه بالفاظ وكرادا كياجسه منتل كوكس نشاط معير ما أنمول بين كرسم برُ كُلُ خيال زخم سے دائمن دنگا ہ كا عجب نشاط سے جلا دے چے بیں ہم آ کے 12) كه الني سايدس مرايون سے ووقدم آكے تينون سنعرو ليس مجوب سے ماعقول سنهيد مير في برا ظهار مسترت كالمعنمون مشرک ہے۔مرت اندازِ باان متفادت ہے۔ ( ل ) میں نےروکالات غانب کو د گرمذ دستھتے اس کے سیل گرمہ بیس گردوں کھٹِ سیلاب کھ**ا** کم دبیش اسی صنمون کاما سل ان کامندرج فرایشم بھی ہے (ب) يوني گرروتارم غالب تواسدال جا ا دیجینا ان *بستیول کوتم ک*ہ ومیرا*ل چوگیس* سیل ستعرکا مطلب بہے کہ اگر غاتب کو رونے سے بازنہ و کھا جاتا توسیلاب گریہ آسمال مک بلند موجآناه ور د دمرے کا یہ کراگرو ہ اسی طرح روقے رہیں گے توسیلا ب ا شک سے ساری بستبیاں ویران ہوجا بیں گی ۔ ان دومتعر*وں سیم*عنمون ہیں کچے خاص فرق مبين - البند دومرا سفومقا بلية بليغ - -رقى ايك ايك قطر عاكا مجهد دينا يراصا مون مجرود لعبت مراكان باركفا مرزان فیمینمون ایک ا ورستعریس بھی مبان کیا ہے۔ اتنا عزور ہے کہ اسس میں مطلب كوكيوبر *ط حاديا ب س* ودلعسن خانة ببداد كاوشهات مركال بول بمين نام سنا برب مرا برقطره خول تن مي

بہلے سنر میں کہتے ہیں کہ تون بھر کا ن یار کا انت کا حساب دین پڑتا ہے۔
ایک تعطرے کا حساب اسی طرح دبیا پڑا جس طرح ا مانت کا حساب دین پڑتا ہے۔
دومرے شعر کا مفہوم بھی قریب قریب ہی ہے البنة اس ہیں کسی قدر وسعت پریا
کی گئے ہے اورا نداز بیان ذرا بدل دبا گیا ہے۔ برنطرہ خون کو نگیذ قراد دبا ہے جس پر
مجوب نے سوزن مر گاں سے ابنا نام کو د دیا ہے۔ اس طرح ہر قطرہ خوں پر
اس کے نام کی میرنگی ہوئی ہے ۔ کہتے ہیں کہ دوان نگینوں کے اما نت خان ہیں۔
اس کے نام کی میرنگی ہوئی ہے ۔ کہتے ہیں کہ دوان نگینوں کے اما نت خان ہیں۔
اس کے نام کی میرنگی ہوئی ہے ۔ کہتے ہیں کہ دوان نگینوں کے اما نت خان ہیں۔

( ف ) با المحقد مست رسواتي انداز استغناسة حن

دمست مربون چنا دخسار دمن غازه کما

ذیل کے شعری می کی کی معمون ادا کیا گیا ہے ۔۔

(ب) حن بديرواخر بدادمت عطوة المينة ذا لاسة فكرا حراع جلوه ع

پہلے شعر کا مطلب بہہ کرخن کے استغنائی رسوائی نہ پو تھیے ۔ بائھ مہندی کا اور رخسار غازہ کا مربون منت کفا۔ احسان کی پے زیر ماری حن کی شان ہے نیازی کے لیے موجب رسوائی ہے اور دومرے بیں کہتے ہیں کرحن با وجود بے نیاز اور

ب بردامون کری جا ساے اس مرکز کرے کا دا اوا ہے۔ بہر اس مرکز کر کے کا دا اوا ہے اسے کے دیا کا اور اسے کے دیا کا

وه في من مود وسك اختراع كى فكريس معروف ويتاب -

دونون سفرون کامنمون بیدے کوش کے نیاز بوکر بھی آدائش کامخاج یا جلوہ کری کاخواہش مندہے۔ مرزاف انداز بیاں بدل کراسے دوستعروں بیں اسطی بیان کیا ہے کہ تکوار کی برمزی محسوبیں ہوتی ۔

(P1)

( أ ) بے نیازی حدسے گزری بندہ پرور کب تک جم کہیں گے حال دل اورا پ فرائیں گے کیا سمی تعرافت ارکے ساتھ دومری جگہ ہوں کہتے ہیں سے

رب، نجابل پیشکی سے مدّعا کیا کہاں تک اے سرایا ازکیا کیا معن کے امتبارسے ان دوشعروں بیں کوئی خاص فرق تہیں ۔ صرحت الفاظ يد لے ہوئے ہيں ۔ د ل رگ سنگ سے شی**ک وه لبوک** کچر مذیخمتا جے عم سجے رہے ہودہ اگرمٹرار ہوتا اس كيسائذ ان كابيشعركهي الاحظ ميجم م رب، پٹنا پرنیاں میں شعلے آتش کاآساں۔ بے والمنتك مع حكمت دل بسور عم چيان كى سلے شعر میں کینے ہیں کو عم وہ بلا ہے کہ انسان تو در کنا راکر رہشرارین کر بتعرمي بوشيده بونا تواس مي سع بى بوليكا - دوسر عي فراتي كرحرير مِن شَعَلَهُ لِبِنَّا مِوانْبِين روسكنا مُركِيرِي سوزعُم دل مِن جُيها ين عصر برآسان م مطلب بركه دل حربيست زباده نا ذكها ورسونه غمشعله سے زباده مكرش ہے - ان دوشود يس بياك كا عالم ابك ووسرے سے اتنا بعيد ہے كوان سے بيم صفون بونے كاكمان نبيب بوتاه لاس كر دونول ميثقصود كلام ابك سيديعني عمّ كى سندست انثر كالظهار-رل) فروغ شعل خس يكفس عبد بوس كوباس تا يوس وفاكيا یعنی رقیب بوس کاری میت شعله خس کی طرح دم بھرسے زیادہ قائم نبیب ره سكتى - است اموس وفاكاكيابا س موسكة اسع - ميفنمون قارسي مي بول كها تيملبش أنكبين ونميرطرزد (*ب)* حن بوفام دم درقیب بدر زد یعی میں جذریہ وفا کے ارد اس عامت قدم رہا وررقیب اظہار بوالہوس کے

\_له کلیات قارسی-ص- ۱ م٠٠

بعبرقاتب بوا معشوق كرب كوبا أو مص شهدا وراد مع مرى كفر بي شبرد كرما كا چيكار با اورده معرى كوبوس كرجا كيا - ( واكثر عبدا كيم آثر) (۱۲۲)

( ق ) پئے نذرِ کرم تحفہ ہے مثرم نارسائی کا بھی نظیرہ صدر نگے توٹی پارسائی کا یعنی درگاہ کوئی پارسائی کا یعنی درگاہ کریم تک میری نارسائی کا شرم اس دعولے برمبزگاری کا تحذیدہ سندرہ کے لئے اور کا تحذیدہ میری نارسائی کی مثرم اس دعولے برمبزگاری کا تحذید ہوئیا ہوں سے بائنڈوں نون ہوئیا ہے۔
سے لئے جبٹی کرتی ہوئی ہے۔
سیانی جو تو بیسو یا رڈ مٹا بیکی ہے۔

دوسرا پیرائے بیان اختیار کرکے اسٹی خمون کوا کی۔ اورشعر پس اس طرح ا واکرتے ہیں۔ (ب) رحمت اگر قبول کوے کیا بعیدہے منٹر مندگی سے عذریہ کرنا گناہ کا

مطلب یہ کرگنا نمول کی مٹرمندگی کی دم سے مجد میں عذرگنا ہ پیش کرسے کی بھی ہمت محد میں عذرگنا ہ پیش کرسے کی ہمی ہمت منہ میں مندرگنا ہ سیجہ کرتھ میری اس مٹرمندگی ہی کو عذرگنا ہ سیجہ کرتھ الرکرے۔ ای دومتعرول میں بنیا دی خیال ایک ہے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہائشعہ مقابلة ' بلیغ ہے ۔

رو) دمي اك بات سيجو بالنفس دا ن تكبيت گل سيد ال

جمن کا جن ہے مری رکھیں لوائی کا جلوہ با عدے ہے مری رکھیں لوائی کا میٹ ہے مری رکھیں لوائی کا میٹنفس اور کہ ہت گل دولوں کی علت ایک ہی چیز مینی فصل بہارة رادیت موسے کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خاص فرق نہیں ۔ اُدُ ھربہارا آئی اورا دِھرمری رکمیں توانی مشروع ہوئی ۔

بی فعمون زیاده ما دالفاظیں دوسرے سعری پول اداکیا ہے ۔۔ دوب بال نشاط الدی بہاری وادواد

کھر ہوا ہے تازہ سودا ئے بڑن توانی مجھے اس مین فصل بہارکی آ مربراطہ ار مسترت کرتے ہیں جس سندان کا سودائے

ع ل خواتی بی زار د موگیا ہے معنمون وا صب - صرف انداز بدال مختلف ہے . ( ف ) من دے نامے کواتناطول غاتب مختصر کھے دے كرحسرت سنح بول عوضتم إعة جداني كا بہی صمون ریادہ انتھے بیرا ہے میں درا بڑھا کر ذیل کے شعر میں بھی حلوہ گرہے دب، مهد دل مير ج عاكب سفوق وصل د شكوة مجرال خداوہ دن كرسے جواس سے ميں بر بھى كہوں وہ كھى ر ل بيجانتا بون كرنوا در ياسخ كمتوب محرستم زده بون دوق خامه فرساكا يعى جاننا بول كريوب كى طرف سے جواب خط ك آنے كى كو فى امريني مرخام فرسانی کادوق مجے بھورکر ملے کہ برابرخط لکھتام موں - اس کے سائفة م زا کا ایک اورسنع دیکھیے ہے (ب ) قاصد كم أقب الشيط اك اور اكار مكول یس جانتا میوں وہ بولکھیں کے بچاپ یس اس بریکی کم و بیش مندر کے صدر منتعر کا تعنمون صفر ب لیکن دومرے وقے سے كيتي بي حيب كم قاصد وابس أع ايك ا ور تطالكه محرر كلنول كا اس لغ ك بيس حانة إجوال كرجوب كاجواب كياجو كالبعن وه خلاف ترعا موكا يشعرنها ميت بليغ ہے۔ الى دل اسكويليمي ازداد سدد سيق ہیں دماغ کہاں حسن کے تفاضا کا م مصمون فارسی میں کئی کہا۔ ہے رائخ نادَكِمِن بريخ تا يذَلْقاضاداً د (هب) مكن اروادا جندين نشايتها <del>ق طاريم</del>

النادوستعوں کے مفہون میں زبان کے طاوہ طرزادا میں تھنیف سا قرق پایا جا آب ۔ اگردوستعرف محمد مقدا ول میں کہتے ہیں کہ وہ مجوب کواس کے نازوادا سے باقد سے بہتے ہیں کہ وہ مجوب کواس کے نازوادا سے باقد سے بہتے ہی درار دے بیسے ہے۔ فارسی شعر کے مصرف اقدال میں بتا نے ہیں کہا سے ناقد اداد کھانے کی صرورت نہیں ۔ وہ ہے شک دل وجان سے لے ۔ اداد کھانے کی صرورت نہیں ۔ وہ ہے شک دل وجان سے لے ۔ (۲۹)

ہو تے جو کئ دیدہ توں نابہ قشاں اور یعنی دوا تکییں کا فی نہیں رکا شنو ندرو نے والیکی آئکییس ہوئیں تو دل کھول سے رڈ تا۔

دونوں شعروں بیں بکٹرت روئے کی تمناکا اظہاد سے گونختلف انطارِ ہیاں سے یہ روشنع مظاہر ہم حنمون تنظر نہیں آتے۔ ( معلی

(1) فلك كودي كالما بولاس كوماد استد

جھا ہیں اس کی ہے انداز کار فر ماکا یعنی فلک کو دیچے کر شجیے معنفون یا دا جا آسے کیو کروہ بھی آیسا یہ جفاکار ہے اس کے مساکھ مزرا کا یہ دو مساسنع طاحظ ہیں جے اب کم دنیا سے گر بائی بھی فرصت مراکھا نے کی دنیا سے گر بائی بھی فرصت مراکھا نے کی فلک کا دیجھٹا تھزیب تیرے یا دا کے مطلب برکر فی و نیا سے سرا کھائے کی فرصت ملے توا سمان پرنظر میں آئی ہے۔
اس کے بھا چہیئے ہوئے کی وجہسے تو اور اجا تاہے اور کھر عم کا سامنا ہوجا آ ہے۔
عزف بر کرسی حالت میں عم سے تجات نہیں یا س سنعرین مفعون سے ایک اور
گرسٹہ فکال کرمعنوی پہلو کو وسعت دی ہے۔
(اسم)

د ل ) ہے ایک تیرجس میں دولؤں جھدے پڑے ہیں وہ دان گے کہ ا بنا دل سے جگر حبُدا کفا

اسی منمون کا ایک اورسنم بھی دیھے ۔ ۔ ۔ دون کواک ادا بیس رضامندگی دیسے کے دون کواک ادا بیس رضامندگی دوس دوس کواک ادا بیس رضامندگی اس دوس سے مختلف نہیں ، صرف انداز بیا بیس فرق ہے۔ یہ مرزا کی جدست بیس ندطیہ بیت کی تصوصیعت ہے کہ ایک ہی منموں بیس فرق ہے۔ یہ مرزا کی جدست بیس ندطیہ بیت کی تصوصیعت ہے کہ ایک ہی منموں دہ کو تختلف الفاظ کا ایا س بین کا راس طرح بیش کرتے ہیں کہ سرشری نظریس وہ ایک بی منمون معلوم نہیں ہوتا ۔ ۔ ایک بی منمون معلوم نہیں ہوتا ۔ ۔

(PY)

ینی اگرابرج کمینوں کومٹا داب کرتا ہے سوباد کئی میرے کھیںت پرا سے تو مجے کوئی نوشی نہیں ہوگی کبوں کہ ہیں جا تنا ہوں کہ کی اکبی سے میرے خرص کو ڈھو نڈھ رمی ہے تاکہ اسے مبلا ڈالے۔

بینوں شعرول کامفنون یہ ہے کہ اوجودا سکے کوہ حالات کی پیش بندی کریں یا تد بیروکوشش سے کا م ایس یا افظا ہرائی رشادا بی بھی دیکھنے پائیں وہ بخولی جائے ہیں کرا جیں بنیسی سے مفرجیں ۔ صرف بہلے شعر کی تمثیل دو مرے اور تمیسرے شعر کی تمثیل سے مختلف ہے ۔

(PP)

و ف مبین سے کاروبار پہ بیں خندہ اے گی سیتے ہیں جس کوعشق خلل ہے دماغ کا

اس کے ساتھ ان کا مندرجہ ذیل شعری دیکھے ۔۔ دب ، ہے کس قدر الک فریب وفاتے گل مجبل کے کاروبار ہے ہیں خدہ الم تے گل

بهنم سنوکام مرفداول دو مرسد شوکام جرف تایی قراد و باگیا ہے۔ ایک عوری برائی سنوکام جرف تایی قراد و باگیا ہے۔ ایک عوری برل دیسے مطلب بیس کچوفری آگیا ہے۔ پہلے شعر بین عمل دماع کہ کر بتا تے ہیں گئل بنبل کے کاروبا دیا تا او فریاد چرنیس دسید ہیں۔ دو مرے پس اس بہنی کی دجہ یہ بیان کو گئی ہے کر ببل اس دھو سکے ہیں مری جاتی ہے کر گل میں و منا و شیات ہے ۔

(44)

( ق ) کیا ہی رمنواں سے نظائی ہوگی گھرتزا ظاریم گریاد ہی اس مضمون کا دو مراسعریہ ہے ۔۔

اس مضمون کا دو مراسعریہ ہے ۔۔

( ب ) کم نییں جبوہ گری ہی ترسے کو ہے کی مبہت ۔

( ب ) کم نییں جبوہ گری ہی ترسے کو ہے کی مبہت ۔۔

ر ب ) کم نییں جبوہ گری ہی ترسے دیے اس متعد آیا د نہیں ۔۔

ان دو سنعروں کے انداز بیاں ہیں جرا فرت ہے میکن بنیادی تیال آیہ ہے ۔۔

این مجوب کانگھر باکوچ بہشت سے بہتر ہے۔ ان دوستعروں کے ساتھ مرذاکا پہشعری دیکھئے ۔۔۔ ( ہج ) مستنتے ہیں ہو بہشت کی تغریب سسب ڈرست میکن خدا کہ ۔۔۔ وہ نزی جلوہ سکا ہے ہو

برستریمی مندرج بالا دوستعرو سیدهمون کا حاص بد - اتنا صروری کااس معنون کو دوسرے مرت بیان کیا گیا ہے۔ کیتے ہیں کربہشن کی جوتقرلف کی جاتی معنون کو دوسرے میں بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کربہشن کی جوتقرلف کی جاتی ہدو دسب طبیک ہے بیان یہ تنب ہی مجھے منظور موگی جب و بال و پرار محبوب لی بوگ جب کہ ایک ہی جیسا کہ ہم بیل کھی بنا بھے ہیں یہ مرزا کی جدت آقری طبیب کا بیتر ہے کہ ایک ہی معنمون کو دو با نبین اشعار میں اس طرح آلگ الگ کرد کھاتے ہیں کہ کرار کا عبیب ملوم شہیں جوتا ۔

(ma)

( فر) جب تك كرن و كها كفا قبر ما يركاما لم في معتقد فننه محشر نه مواكفا اس يرساكة بين عمين بين معتقد فننه محشر نه مواكفا

د ج ، ترب سرونا منت اک فیر آدم به نیامت کے فیتے کو کم دیکھتے ہیں کہ قدیار است کے فیتے کو کم دیکھتے ہیں کہ قدیار افام ہے۔ پہلے شعر ہیں کہتے ہیں کہ قدیار کو دیکھ کر چھے فتن کی آگیا۔ دو سرے ہیں یہ کہ سر و قامت قبامت میں ایک مسر و قامت قبامت سے ایک نفد ہم بڑھا ہوا ہے ۔ ایک ہی مفمون سے دو گوسٹے لاکال نے ہیں ۔ سے ایک نفد ہم بڑھا ہوا ہے ۔ ایک ہی مفمون سے دو گوسٹے لاکال نے ہیں ۔ (ایک)

ولى در ماسئ معاصى تنك آبى سے عواصلك

رو است مرد المن کھی اکبی تر نہ ہوا تھا مبرا سردا من کھی اکبی تر نہ ہوا تھا مردا کامندر ہو ڈ مل شعر بحی بالکل اسی حتمون کلے۔ مردت الفاظ کا اباس مجدا ہے ۔ ۔۔۔۔ دب، بقدر جسرت دل جا ہے ذوق معاصی بھی معدول کہ گرشہ دا من گرآ ہے بفت درما ہو (14)

( ف ) مشبد ما سق سے اگئے ہے جو کوسوں تک جنا

تحس فدر بارب الأكب حسرت بإبوس كقا

فرماتے بیں کہ عائشق کے دل میں معشوق کے قدم چر منے کی سرت اس قدر متی کرم فی کے بعد بھی زگی اس سے اس کی خاک سے دور دورتک مہندی م كتى ب تاكرمستوق با وك بين لكائ اوراس طرح عاستى كواس ك قدم چه منے کا موقع نصیب ہو ۔ معنمون ڈواسی تبدیل کے ساکھ فارسی بیں کمبی

دب ) لاله وگل و موازط دب مزارش **بین م**رکب

تاجيا در دل غالب بوس روت توتور

ان دوستعروب كيمفيوم بين تخيف سا فرق بهاوروه يهكه الدووشعري باتے یا یوسی معشوق کی حسرت کا بیا ن سے اورفارسی سنعریس ہوس دیدار کا ۔

( MA)

( ل ) برروسے مشش جہت درآ بیز بازے

پاُں امتیاز ٹاقص وکامل نہیں رہا

مطلب يسبع كشش جهت ليعي دنياجو ايك آيكندخار شيراس كادروازه تاتص وكاللين عقل مندو بي وتوت بإعارت وعامى دونؤل كرياح كفكسيء وواذى اس آئينين ويجورب بي إورابي استنداد كعطابق فائره انظاره بي - دومرااحمال يه يه كمشش جهت سے عارف كادل ماد ہو ۔ اس مورت بی بیمعنی ہوں کے کہیں طرح آیئر: تبول مکس میں مجيدا تنياز تنبي كرتادل مارت بمي برى اوراجبي دولون كيفينون كوقبول كرما ہے۔فارسی میں اول کہاہے ۔

سله کلیات فارسی رص - ۲۹ م .

دب، برذره محوملوه حشن بيگار ابست گونی طليخشش جبت آيبزد خار البيت بعني سردرة اس وحدة لا سريك يحسن كاجلوه ويليف سي محوب كويادنيا ایک آبتن خاند بے جس میں وہ جلوہ کر ہے۔ بیاں مزا فیمفنون کو دوسرے بہلو سے بیش کیا۔ہے ۔۔

(49)

رق رشک کہنا ہے کہ اس کا غیرسے اخلاص جیعت عقل کہتی ہے کہ وہ بے دہر کس کا آسٹنا سيت بين دشك يه كه رياسه كرمجوب كا غرسه ميل جول ب اوريدافسوس کی بات مے گرفتل بنی ہے کہ وہ بے مروت ہے۔ وس کی سرشت میں وفاکہاں؟ وه کسی کا دوست بنیس موسکنا -

اب ایک اور ہم آمنگ شعرد بیکھے ۔ (ب) جومنگرِونا بو فریب اس پر کیا چلے

بهيول بدكما ل جول ودست وتنمس المابين يبى دوسمت رقيب سيحصورك مؤرط اطبار وفاسك فربب دبس نبيس سكتنا اس سے اس کے ارے میں معشوق سے پر کماں ہونے کی کو بی وجہ نہیں ۔ بنیادی طورمپردولول شنعریم ضمون ہیں ۔ ختلف طرز بیان نے الگ کردیا ہے۔

ر فی میم کہاں کے وانا میقے کس بسنرمیں کیٹا سکتے بےسبیب ہوا فاکٹب دیمن آسمال ایٹا

اس شعرکا مفہوم فارسی بیں بھی دوسری صورت سے یوں اداکیاہے۔ ست (ب) غالب نخور د چرخ فریب ا دیزاد باد
 شغتم بردزگار مخور و چرخ فریب ا دیزاد باد

> له کلیا ت قارسی -ص - ۲۸۸ سا-1 . 2 1. m. il. 1 1 . M

(17)

( ل) ہورسے بازائے پر بازائین کیا سے بیں ہم تجہ کومن دکھلائیں کیا ۔ یعنی ان کا پہلہاکہ پھیلی جفاؤں کی سٹرمندگی سے وہ مجھے مزتبیں دکھا سکتے ہے۔ سے تازی ہے ۔ بیضمون ایک اورشعر میں بھی گایا ہے ۔ سه دب ) کمنی کی بھی اس کے دل ہیں گرا جا ہے ہے سے

بطایت اپنی کر کے یا دمنز ماجائے ہے ہے۔ سے بعق میں کو کے یا دمنز ماجائے ہے مجے سے بعق کا کو یا درکے کے بعد میں اس کو نیکی کرنے کا خیال کئی آئے ہے تو و دیکھی جفا وس کو یا درکے کا درکے مارسین درکھا سکتا اور یہ بھی میرے یا خرابی ہے ۔

ظاہر ہے کہ یہ دوسٹھریائنگ ہم منہون ہیں ۔ صرف الفاظ بر لے موت ہیں ۔ میضون قارسی میں بھی کہا ہے گمہ دوسرے مرخ سے ہے دلستانا وی کیل اندیاں مرد دانیا نیز کفیاں سے میں میں میں میں میں میں میں ا

ولستانا ل كل اند الهجفا نيزكنند ازوفات كه ذكردند حا بيزكنند

(44)

(ف) مات ون گردش میں بیں سیا آسا میوند ہے گانچہ نہ کھے گھرا بیت کیا میصفون بھی قارس کے ایک سٹھر بیس لکھنا ہے ۔ (ب) میصفت اخترو نہ چرخ خود آخر بجہ کارند

برقتل من این عربده با یاد روا نیست "اس کادوسمام صرع دهو که میں خوالرائے کم پیمنون دوسمرلے گرنغ مطلب یانکل ایک نکلرائے۔ فرق یہ ہے کہ یہ نیمال کمل ادا بیوا ہے اورار دومیں غیر منحل سے اس دائسی )

(ساله)

د ا الک مونواس کویم مجھیں لگاؤ جب نہ ہو کچرجی تودھوکا کھابی کیا مطلب یہ کہ جموب ہمارے سائھ عداوت بھی کرتا تو ہم اسی کولگا درہ سیجے

سله کلبیات قادسی رحی - ۱۲۱۱ -

کیوں کہ عداوت میں کئی ایک مم کا تعلق ہے -مين اورشرديي \_ توتغا فل مرکسی دیگ سے معڈورتیں دب، ظلم كرظلم أكر لطعت در فيع آماً بو رج ) وارستداس سے بیں کر مجت ہی کیوں مربو سميح بارس سائف عدا وسنند بي ميول نه بو يعى مماس خيال سے آزاد بي كربارے سائق تم مجتب كيول بيس كرے -اگرتم مجتبت بنہیں کرتے توعدا دمت ہی کرو۔ کچہ توطا قدما تی رسیے۔ ( ) تعلق کیج د تعلق مم سے کھی ہیں ہے تو مداوت میں ان بیاروں نتعروں کیمعفون ایک سیمینی و دممت سیمی زکسی صورت يدلولق فائم رسيخواه وه دلتمني كاكيول منهوليكن برنتع مي اندارسه الدها ہے . تکرار کی قباحت محسوس نبیں ہوت -رلى بولے كيوں نا مربر كے سائف سائف الله الله الله خط كوم منجابات كيا يېممنون ديل كسترين كى ملوه كرب سه دب، خدا سے واسطے دا داس جنوان شوق کی دنیا كر اس كروريه ملتحة إلى نا مررسے بم أكر آستنان يادسدا كلرجايش كيا (1) مون ون مرس گزری کون دجا بيئ شمون دوباره اس طرح كبلسم م دب) اس فتہ تو کے درسے اب انتقے تہیں اسد اس ہیں ہمادے مر پہ فیا مت پیکیوں شہر

روى عشرت قطره به درياس فتابرطا درد كا مدست كرزا به دوابرمان

ذیل کے شعریں تھی بی عنمون آیا ہے ۔ دب، قطرہ دریا میں جوئل جائے تو دریا ہوجائے

کام اچاہے وہ جس کا کہ اگا اپھا ہے۔ دونوں شغروں میں قطرہ ودریا کی تمثیل چیش کرکے کہتے ہیں کہ جزوک میں مل کر اگرچ بظا ہرفنا ہوجاتا ہے لیکن درحیت عتب مبدم سے جا لمرتبہ اور یہی اس کا میں تقصورہ ۔ (کہم)

( 1 ) اب جناسي عي ين عروم يم النواللر

أس تغير ويتمن ارياب ٍ دفأ يُوجانا

بالکلیمیممنون دیل کے شعریم کی با ندھاگیا ہے۔ مرف انفاظ نختلف ہیں ۔ (ب) واحسرَناکہ بارنےکمینچاستم سے اِنگھ ہم کو حمیص لڈسپ آ زار دیکے کر

> ( 1 ) مُنگین کھولے ہی کمولے آ تکمیں غاتب د 1 ) مُنگین کھولے ہی کمولے آ تکمیں غاتب یارلائے مری بالیں یہ اُسےپرسس و قـــ

بانکل اسی عفون کا دو سراشعریه . ۔ ، م مندگین کمولتے ہی کمولتے آنکیس ہے ۔

خوب وقت آئے تم اس ماستی بیارے پاس ماستی بیارے پاس مالی میں کہتے ہیں ۔ میرے احباب بجوب کومیرے پاس کا بیان ہے ۔ بیلے شعریس کیتے ہیں ۔ میرے احباب بجوب کومیرے پاس لاے بیکن بے وقت بین جب جج بیں انکھیس کعول کردیدارسے بہرہ یا ب مجونے کی سکست باتی دکتی ۔ دوسرے شعریس مجوب بی سے بخاطب ہو کر کہتے ہیں نم اچھے وقت بیرے پاس آئے جب انتہائے ضععت سے میری آئکھیں کعولتے ہی کم انجھے وقت بیرے پاس آئے جب انتہائے ضععت سے میری آئکھیں ۔ انداز بیان کھولے بندہ ہوگئیں ۔ ان دوستعرول کے مصنمون میں کوئی فرق نہیں ۔ انداز بیان کھولے بندہ ہوگئیں ۔ ان دوستعرول کے مصنمون میں کوئی فرق نہیں ۔ انداز بیان کھولے بندہ ہوگئی فرماتے ہیں ۔ مصرف آقل دہ ہوالا گیا ہے ۔ جسیا کہ مولانا طباطبائی فرماتے ہیں ۔ مسمون طبی کی کیسا ل ہے ۔ مصرف آقل دہ ہوالا گیا ہے ۔ جسیا کہ مولانا طباطبائی فرماتے ہیں ۔ مسمون کی کھول اس زمین میں آئے ہی سندہ ہے ۔ اس کو انکال ڈا لنا چا ہے تھا ۔ ایسی مشمون کا اس زمین میں آئے ہی میں شعربے ۔ اس کو انکال ڈا لنا چا ہے تھا ۔ ایسی مشمون کا اس زمین میں آئے ہی سندہ ہے ۔ اس کو انکال ڈا لنا چا ہے تھا ۔ ایسی مشمون کی ایک ہی شعربے ۔ اس کو انکال ڈا لنا چا ہے تھا ۔ ایسی مشمون کی ایک ہورانا کی اس نوب ہورانا کی ہورانا کی اس نوب ہورانا کی ہورانا کی ہورانا کی اس نوب ہورانا کی ہورانا کی ہورانا کی کھوران کی ہورانا کی ہورانا کی ہورانا کی ہورانا کی ہورانا کی اس نوب ہورانا کی ہورانا کی

مراري كوني خوبي نباي -

(44)

ر و) اے دل ناعا قبت اندیش طبط مشوق کر کون لاسکتا ہے تا ب عِلوہ دیداردو بیصنمون بھی مزراکو بالے صدم توب تخفاا وراسے انہوں نے بہلو بدل بدل کر مکھا ہے۔ دواور شعر ملاحظہ ہوں ہے

دب، حب وهجال ذلفروزمورت مرتيم روز

اب ہی ہو نظارہ سوزرردے میں منتھیا کیول

(ج) ناکامی نگاه مے برت نظاره سوز توده بن کی کوتاشاکرے کوئی

بِهِ شَعرِی این دل سے شوق دیدار کو ضطرے کی تلین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوست کا جلوہ در سکھنے کی تاب کون لاسکتاہے ۔ دوس میں یہ کہ دوست کو بہد سے میں مرز بھیا ہے کہ کوئی صرورت نہیں کیوں کہ اس کاشن قوت نظارہ کو جلا کر رکھ دیتاہے اور اس لئے اُسے کوئی دیجہ نہیں سکتا۔ تیسرے میں یہ کہ دوست کو کوئی دیجہ نہیں سکتا۔ تیسرے میں یہ کہ دوست کو کوئی دیجہ نہیں سکتا۔ نگاہ کی ناکامی نظارے کوجلا دینے والی کی ہے لین نگاہ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی ۔ غرض تیموں شعر ہے مفعون میں اور بنیا دی خیال اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی ۔ غرض تیموں شعر ہے مفعون میں اور بنیا دی خیال ہے ہے۔ یہ ہے کہ بڑوہ دوسست ایسا نہیں کہ کوئی ایسے دیکھنے کی تاب لاسکے ۔

نظراندازنی*ی کرتے*۔

(0.)

رو) كيتربس جب ري خصطافت فن جانول ك كردل كي مي كيوكو كي بغير

له کلیات فارسی رص - ۲۰۰۰ (طالب)

دومری جگر مستق اسی مغمون کو نیز انداز سے ایول بیان کرتے ہیں ۔

(جب) سمجھ کے کرتے ہیں بازار ہیں وہ کیر بیش حال

کر بوں سکم کر مرار جگند ہم کیے ہیں بازار ہیں وہ کیوں سکم کر میر در جگند سم کیے سے بہتے ہیں کہ جوب اس وقت کیر بیش حال کرتا ہے جب انتہائے صعف سے مجھ ہیں طاقت گفتا دیا تی نہ رہی ادر مجر بہانہ یہ کرتا ہے کہ ہیں کہ وہ جان کی بات اس کے ظاہر کے بیز کیوں کرجان سکول ۔ دومر بے میں کہتے ہیں کہ وہ جان اور جر مراز اور گوں کے سامنے بین کہر مراز اور گوں کے سامنے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ کہ دونوں سنعروں کر وہ جانتا ہے کہ کہ دونوں سنعروں کر اور کر گور کے سامنے ہیں کہ کہ دونوں گا۔ دونوں سنعروں کے مقاون سے جموب کی کیا دی اور سنم فریفی فل ہر ہے ۔

قا ہر ہے ۔

(01)

( ال ) کو ل جل گیا نہ تا ہو ترخ یارد کھر کے جل ابول اپنی طاقت دیدارد کھرکے اللہ کے خوالکین جہ می طاقت دیا کہ اس کے خوالکین جہ می طاقت دیا کہ اس کے خود جانبا آبا ہوں۔

انجائے بوت اب ایسی طاقت دیار پر مارے دشک کے خود جانبا آبا ہوں۔

انجائے بیزت کا یمفنمون مصنف نے ڈریل کے شعریں ڈیا دہ صاف اداکیا ہے۔

(ب) دیجھنا تھم مت کر آپ آپ نے پردشک آبا جائے ہے

میں اسے دیکھوں کھائی ہو جے سے دیکھا جائے ہے

دیل کے دو تھول کھائی کہ گرائے دیکھنے کا موقع ملک تو مجھائی اور پر مشک آتا ہے۔ اس رشک آتا ہے۔ اس رشک نے کھے دیدار سے محروم کردیا ۔

وشک آتا ہے۔ اس رشک نے مجھ دیدار سے محروم کردیا ۔

وشک آتا ہے۔ اس رشک نے مجھ دیدار سے محروم کردیا ۔

وشک آتا ہے۔ اس رشک نے مجھ دیدار سے محروم کردیا ۔

ویل کے دو تھول میں جی اس معنوں کی تحرار ہائی تھا تی ہے۔ صرف انداز بیا ان کا فرق ہے ہے

انداز بیا ان کا فرق ہے ہے

انداز بیا ان کا فرق ہے ہے

ادور دھک آکا کریں گران کی تمنا نہیں کرتے ہوں کہ تمنا کریں گران آتا ہوں گرادگا کریں گران آتا ہوں گران کا دوروہ کہ آتا کریں گران کا قراب نے دوروں کہ تمنا کریں گران کا قراب نے کوارہ آبیں کرتے ہوں کہ تمنا کریں گران کی تمنا نہیں کرتے ہوں کہ تمنا کریں گران کی تمنا نہیں کرتے ہوں کہ تمنا کریں گران کی تمنا نہیں کرتے ہوں کہ تمنا کریں گران کا تو اپنے اوروہ کہ تا کہ بران کا قراب کریں گران کا تمنا نہیں کرتے ہوں کہ تمنا کریں گران کا قراب کی تمنا کریں گران کا دوروں کہ تمنا کریں گران کی تمنا نہیں کرتے ہوں کہ تمنا کریں گران کی تمنا نہیں کرتے ہوں کہ تمنا کریں گران کی تمنا نہیں کرتے ہوں کہ تمنا کریں گران کا دوروں کہ تمنا کہ تو تو کہ کو تا کہ کو تا کہ کہ کہ کہ کو تا کہ کو تا کہ کرتے گران کی تمنا نہیں کرتے ہوں کہ کرتا کر بھول کے کہ کو تا کہ کو تا کہ کرتا کر بھول کے کہ کو تا کہ کرتا کر بھول کے کہ کو تا کہ کرتا کر بھول کے کہ کو تا کہ کرتا کر بھول کے کرتا کر بھول کے کہ کرتا کر بھول کے کرتا کر

TAA.

(ق) تنکلفت برطرف نظارگی شدیکی بهی نیکن دود کیاجائے کب بظلم دیکھا جائے ہے ہے۔ کہتے جیں ماناکہ بیں بھی اس کے دیکھنے والوں بیں شائل ہول اسکین درشک کی وج سے جھے یہ کب گواوا ہوسکتا ہے کہ اغیار اُسے دیکھیں ۔ جاروں شعودل میں (تہائے دشک کامعنمون ہے جی تحقیقت مور توں میں باتدھا گیا ہے ۔ (۱۹۵)

( ) کیا بدگال مے تجد سے کہ ایکنٹیں مرے طولی کا عکس سی ہے دنگار دیکھ کر یعنی میرا دوست تجد سے س قدر برگان ہے کمیے کا بیکٹ دل میں جوزنگ لگا سے اسے وہ کمی طوطی کا عکس مجت ہے جس سے مجھے جبت ہوگئ ہے ۔

ہے اسے وہ میں تو ی ہ س بعباہد کا سے ہے ہوں ہو ۔ برگمانی کاپیمنمون ذیل سے شعریں کبی آیا ہے۔ تمثیل اکبر یمنقف ہے سہ رب، برگماں ہوتا ہے وہ کافِرنہ ہوتا کا شکے

اس قدر دوق نوائے مرع بستانی مجھ

مطلب بدكر میں مُرعِ بِین کی اواز شننے كاشوق ركھنا بُول ليكن ميرا ددست اس شوق كود بچركر بيمجننا ہے كريد اور چروں سے بعی عثق ركھنا ہے اور برگان بوتا ہے يكاش مجھے يرشوق نه بُوتا ۔ جيساكر ولانا طباً طَبائى فرما نے بِي يہ بدگان تعنق سے خالی تہیں اور شینمول كچركطنت نہيں ركھنا ۔

(44)

و و اکر بی کتی مم پر برق کجلی نه طور پر که دیند ایس یا ده ظوب قدح خوارد کیکر اس سرسائد ان کاید شعر بھی دیکھیے ته دو سرے پہلوسے اسی مفعون کا تحت دب اسی خرص ہے کہ سب کو لیے ایک سابو اب آڈنا ہم بھی سیرکریں کو وطور کی

( ق ) سرمچوطرتا وه فآلب شورپیره مال کا بادآگیا محص تری د بواردیکر ایک ا ورستعریس خفیفت می تبدلی کے ساتھ بین معمون اس طرح کہتے ہیں ۔ (ب) مركبا بيوارك سرفالت وحثى ب-بيضنا اس كا وه أكرنزى دييارسكهاس (00) ( له) بجرِّم روازِ مشوق نازِ كيا ياتى ريا بوگا قبامت اك جوائے تندہے خاکتے ہیڈل پر مطلب برکشهیدان حسرت دیداریس اس کے سواا در کیے باتی نہیں رہا ہوگاکدان کی خاکسجلوہ تازے سٹون میں الربی ہے۔ان کے لیے قیامت ايك تندونيز بوايع جوان كى خاك كوجوبيل بى سي شوق تازي الم تى پھرتی ہے زودہ پرایشان کردے گی ۔ اس خیال کوفارسی میں یونظم کیاہے ۔ (ب) كتب خاكيم از ابرنيز دجرٌ غيارا نحب. سنه فزول ازمرمر، بنودقیا مست خاکسا دال دا (04)

( f ) فناکوسونپ گرمشنا ق ہے (پی حقیقت کا

فروع فطالع خاشاك بيدمو توت كلخن ير كيتريل أكرتواني حنيقت كوديكين كامشنا قسيد توفنا بوجاكيون كرخس و فاشاك كالعبيد يميني بي جاكر يميكا سهد . معمون فارسي مريكي كها سهده (ب ؛ جلوه *درطا لعِ خاشاک بمن* افتاً درْ بول شدخلط جا دہ گلخن برگلسستال رفتم

له کلیات قارسی می - ۱۳۷۰ - کله کلیات فارسی - می . ۹ . ۳ -

يعنى ايك تنك كى طرح بين البشرط لع كا فرد نا حاصل كرين كي يُنطخن مين حا مَا جا جمّا عَمَا كُمُ راست كبول كباادر كلن كر بجائے كلت ال ميں چلاكيااور برميرے حق ميں برا بوا -د و ) نے گل نغه بول مه پرده ساز پس بول اپن شکست کی آداز اسمعتمون کو قارسی بین اس طرح باندهای رسه دب، دیگردسار بیودی اصرا محد آداند ازگرستن تارخودیم ما ( له ) د د کیم کرتی کوچن بسکر نوکرتا ہے ۔ خود بخود بہنچے ہے گل گونشہ دَسْناد کے پاس اسى مفرون كوفارسى يس اس طرح تكهاب ا (ب) گرمبابی مسعت ناگرا ز درگلزارِ ما گل زبالیدین دسترناگوشته دستار ما ر و ) جلما ہے ول كركيوں تاہم اك يا رجل كے اے ناتمامی تقس شعلہ مارحیف يبي مفون ذبي مرود ومشعروك بيريمي باندها كياب مرون الفائد بدل ديت اس متمع کی طرح سے جس کو کوئی بھجادے يس سي جله مووّل بس مول داغ تا تما مي رج) بی جلے ذو تن نناکی ناتمامی پر ذکیوں ہم نہیں جلتے تغسس برحیداً تشعارے دى دام برموج بى سى عنف صدكام نهنك ویکیس کیا گزرے ہے قطرے پی گرمونے مک له کلیات فارسی ص - ۱۳۹۰ مله کلیات فارسی - ص - ۱۳۵۹ -

اس سے ساتا جلتا معتمون ذیل کے مشعریس کھی باندھاہے (ب) غنجة الشكفتنب بركب عافيت علوم باوجودِ دلجمعى نواب كل پرديتات م يبط ستعريس برمون كوابك جال اورسينكر ول متر تجيول كموينول كوجال ملقة قرار ديا ہے جس سے بيمطلب نكلة بين كرو قت طوفال بريا ہے -مذمعلوم قطرے کے موتی بلنے تک کی مذت میں اس پر کیا کہا ؟ فیس املی گی ۔ دومرے شعریں کہتے ہیں کہ غینے کے کھل کر کھیول بننے تک اس کی آسائش کا سامان جم عجوجا آ ہے عنچے سے جیدت ول کی صورت طام ہے اور کھول کی پیکو اوں کا مجموا ہوا ہوتا يريشان كى علامت ہے مطلب بركر ديجھے اس دار بلاميں سازو بركب عافيعت مكن عوا \_ے کہنیں ۔ یہ دوشعرصمون کے اعتبا رسے بہت کچے ماٹی ہیں رحوت مختلف تمثیل سے ان کوالگ کرد کھا یا ہے ۔ (41) و ك ) آميدوا ع حسرت ول كاشار يا د مجدسے مرے گذ کا حساب لے خلانہ انگ بالتكليميم عنمون مرزاف مندرج زيل شعرعي ووباره زياده موثرا ندا ذيس بياك (ب) ناکرده گنابول کی بھی تشریت کی ملے واد یارب اگر ان کرده گنامول کی سزاید میمقمون فادسی کے ایک شعریس کھی داخل کیا ہے ۔۔ ( ج ) اندراک روزکهٔ پرکسش رو داز برج گزشت کماش بالمن سخن ازحسرت ما نیز کنندیشه اور پیرفارسی کی ایک رباعی بین کھی اس کا عاده کیا ہے ۔۔

اع كروزك وقت بازم وخوا بسش بيش كانروزك وقت بازم بس أيد بين باحسرت ميش إع فاكرده خومين مجزاد مراکمن تحیا ہے وارم ( 1) ترے ہی جلوے کا ہے یہ دھوکاکہ آج تک بدا نتیار دوڑے ہے گل درقفاتے کل معرور اول میں انداز بیان ایرن کرفارسی میں یول کیاہے ۔ (مب) "ناگل برنگ و بوئے کہ ما تدکہ ورجمین ئے کل درنبی کل آ مدہ دربتی نے کل وى كياكيون تاري زندان عم اندهيرب پنبر لور میج سے کم جس کے دوزن میں ہیں بالكلييم مفتون ذيل كيشعريس دد ماره جلوه كرب سه وب، بیالیس سے بوظامیت کیستری میرے شعبتال کی شب مه بوجو رکه دیس پنبردیوا رول کے دوزان یس ان ددمتعروں ہیں نطیععاسسا نوتی بہسپے کر پہلے شعرمیں رونی کوسفیدی کی بنا پرنورمیج اور دومسرے شعریں شرب مرکباہے۔ ( و ) زخم سلوات سع در برجاره جونی کا بے طعن غير مجماسه كم لذتت زخم سوزن بين تنبين یبی حتمون ہوہیو ذیل سے شعریس دو یارہ لکھانے ۔ حرف الفاظ کا جامہ دب، دنویت زخم سے مطلب ہے لڈ<mark>ت زخم سودن کی</mark> سجيبومنت كرياس دردسے ويوان عافل ہے الدكليات فارس - م - ١٧٩ - ١ كليات فارس - ١٠٨٥ -

يمفنون دومرسدا ندأ زسد قارسى يريكي كباب رج عسكيس جرازلدته أزارت دارد خارم كن ودرد وكربياره كرم ريز ( 5 ) ظالم مرے گال سے مختفیل جا ہے خدار کر دہ مجھے بیوفاکیوں مطنب به كرميرا كمان تجهيروفاكتباها ورين باوفاكتبا بول- بوفائي مذكرك مجداية كمال سوسرمنده بوايرك اورضا كواسته تجع ببوفاكها يدر اسی معنمون کی صدائے بازگشت دومری مودرت سے اس شعریں سنائی دی (ب) ہے۔ بے خوانخ استہ وہ اور دستنی اسے شوق منفعل یہ مجھے کیا خیال ہے يعى استشوق تونينجان بور إسه كيون كرتير من خيال ميس دوسست دشمن مكلار به تیرانیال ملطب وه دستمن به سر مجلاده اوروشمنی! خدان کرے -و و ، نغرائے عم کوہی اے دل نیمنت جانے به معا پوجائے گا برسان متی ایک دن نصف سي تعير كم ساكمتر مي مقمون مندرج ويل شعرين كي واندماس وب ) ولايه دروواكم بعي تومعتنم ب كراخر منظرية سحرى ہے شا و تيم سبى ہے ( 1 ) كس مذسة شكريج اس لطعنا محكاً برسش ہے اور مائے سن درمیال ہیں ایسا بی خبون د ومرے درخ سے اس شعریں بھی تکھا ہے ۔۔۔ رب) كيول مه يوب التفاتي اس كى خاط بي سيد وانتلب مورسش دائ بنهان مجم له کلیات کاری رس - ۲۲ ۲۱ -

ر مضمون قارسی میں بھی اس طرح کیاہے ۔ (ج) باجم خرسندی ازد عشکوه بادارم می تا ندا عدصير بريش بات بنها في مراكمه ( ل ) فقصال نهبی جنوب میں بلا سے مہو گھم تراب سوگزز ہیں کے پرسے بیا باں گرال نہیں دیجے مفہوم میں ذبل کاستعراس شعرسے کس قدر تمانی ہے ۔۔ (عب) کم نہیں وہ کئی خرا ہی ہیں پر وسعت معلوم دنست میں ہے شخصے و دھیش کر کھر ما دہیں يبي من من درسرى جگريول كهاسي \_ (ج) برسنگ وخشت ہے صدب گو برشکست نقصال بنين جنوب سے بوسوداكرے كونى ' پیتوں شعروں کامضمون ہے۔ *ہے کہ جنوں میں کو ٹی فقصا ان نہی*ں (49)° د ل) مت مرد مک دیده پستمجیوب سنگائیں ہیں جع سوپیاستے دل چیشم پیس آ ہیں یعی مبری آنکھ کی تیلی میں نگاہیں نہیں ہیں بلکرے میری آ ہیں ہیں جو وسط حیثم ہیں ا کیے جگہ مرکوزم وکرسویالینی دل کاسیا ہ نقط مسا بن گمی ہیں ۔ ذرا ببانوبدل كراسم همون كود دمسرى بنگر يول كيت بيس – (ب) حسرت قى لاركھاترى بزم خيال يى گلا*رس*ند نگاه سویدا کهیں <u>جس</u> مطلب یہ کرحسرت تے بتری بر م خیال یعنی میرے دل میں چند حسرت مجری منگا ہوں له کلیات فارسی سس- ۱۹۳۳ م

كا كلدست لاكردك دينه جيد سويداكت بي -ال ہے کی تری سامان وجود زرّہ ہے پرتو خورشید ہیں يبى معمون ديل كرشعرين بالفاظ ديير وبراياب سه رب، سے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے برتوسے آفاب کے ذریب ہیں جان ہے يهلي متعريب كيت بين كرحيس طرح يرتو فورستدست ذرة كاظهور موتاست خلادند تعاسك كى جلوه كرى وجودِ عالم كا با عث ہدا وردومرے ہیں پر كرجس طرح آفاً ب كيرتوس ورس في جان يرجاق بي خدا وندتعالا كرون کی دجے سے کا نما ت میں زندگی دوڑری ہے۔ جنیا دی طور بروونوں شعر بمعتمون ہیں ۔ فارسی بر بھی میمنمون کہاہے مگر دوسرے پیرا یہ بین سسہ (ج ) اے توکہ ایک ذراہ دا جربرہ توروے عیست در طبعت پیوا*ن گرفت با دیدداب دہم کی* ( ق ) کیتے ہیں جیتے ہیں افریڈ پہلاگ ہم کو جینے کی بھی امسید نہیں اس كسائة مزاكا دوسرائم أبنك سعريى ملاحظ قرماية م مخصرم نے یہ ہوجس کی امید نا امیدی اس کی دیجیاجا ہتے رو) بن كرفقيرول كالم تعيس غالب تماشات ايل كرم ديجية بي ذیل کےستعریں کھی مانداز دیگر می ضمون جنوہ گرے ۔ رب، چیوڑی استدیم نے گدائی میں لگی سائل موے توعاشق اہل کوم میو سله کلیات فارسی رص ر ۲ س ۵

و فی تا کیرند آنتظاری بیندا کے کا کھر کے آئے جو تواپ میں پیمضمون فادسی بیں بھی کہا ہے تشکین دومرے پہلوستے سے (پ) نادقة دم زدعده بازاً بدن زند "ادروصال یا د د پرامنطرا*ب د*آث و لو ) فالب جيني سراب پراب مي جي جي پیتیا ہوں روز ابروشپ ایتاب ہی يعنى چاندنى راتول اورابراً لودونول مين بيسية را تنبي جانا -اس كے سائة دومراشعر الم اخط فرمايتے۔ اس بين كيتے بين كر آگردن كوابرو موان بوا دراس بيرس وشي مين كوني قطعت نبين توكيا پرواه بيا تدنی داست مي یمی تولطعت سے سٹ (ب) کوئی کے کرمشب مدیس کیا ہرائی ہے بلاستعراً من أكردن كوابروبا دنيس ( ف) بیں آج کیوں ذیل کرکل تک نامتی ہند گستانی فرمشته بها ری جناب پیس بالكلى يىمتمون فارسى كے مندرج ويل متعرب كي كما ہے ۔ دب، اے آگم از غرور بیجم نے خری واں پایہ باز کدے کر پیٹی از ظہور ہود د في همشتل بنود صور بروجود بحر يال كياده لهة تطره وموج وحباب ي فارسى سكرايك تعييدس يرعقل فعال سيرسوال وبؤاب كرنے كے دوران له کلیات فارسی رص ر ۵۰۰ سه کلیات قارسی و ص - ۱۲۳

اس کی ڈیا ن سے اس خیال کو اس طرح بیان کرتے ہیں ۔ محفتم المكرَّث وومدت سيخذ كيست يرمز گفت مون وکعن وگرداب وبها تا در پاسست ( ف ) ہے غیب غیب جس کو سیمنے ہیں ہم شہود ہیں تواب میں ہنوز ہو جائے ہیں خواب ہی ساتی نامہ وقارسی) پیں بھی مینون ملآ ہے ۔ اب) خیلسا درا تابیته دارد کو د یمال ینیب غیب است درمشیود ( ف) و کرمیرابد بدی جی کسفنظور نبیس فیر کی است بگراجات تو کیے دورتبی سيحة بي - اكسيميوسيدنغري سيراس بيراكركوني براني كريدند كوبجي اس كيساجة میرانام لیتنا په تواسع ناگوارم و تلهے - میرادقیب بروقت اس سے میری برای کوتا ہے۔ بھیرینیں اسی سبدب سے اس سے بھاڑ ہوجلتے ۔ ربي عنمون وبل مے مشعریں دوبارہ ودمرے بہلج رمیے یا عرصاحیے ا وہ الغاظ بدل کس قند دشمن ہے دیکیاجاہے دشمنی نے میری کھویا غیر کو يعنى رقيب سينميري وتمنى كرشفي البيغة ب كومينا و يأ مكروستنى نه جيعورى ـ بنطام ایک می حنمون سے دوگوشے نکال نیے کئے ہیں ۔ ( و) سنا برستی مطلق کی کرے مالم اوک کیتے بین کرے برایس شطوری اس سکمساکھان کا یہ دومرانشعرد کیمے ۔۔۔ وب، بال کھائیو من فریب ہتی ہے ہرجند کہیں کہ ہے تہیں ہے سلة كليات فارس - ٢٢٩ - كليات قارس - م - ١٩٢٠ -

د واؤں ستعریم معتمون ہیں ۔ عالم ہو یا مستی موہوم ومعدوم ہے ۔ اسم ضمون بردوا درستعر الماسطة فرابية 💎 🗕 (ج) سبتی کے من فریب میں آجاتیوائسکہ عالم تمام صلفہ وام عیال ہے ( حر ) جر نام تنبي مورت عالم مجيم منظور ميز وتم تنبيس بني اشيام سالگ ( و ) پس بو کہتا ہول کرہم لیں گے قیا مست ہیں کہیں سنس رعونت سے وہ کہتے ہیں کریم تورہنیں ذیل کے شعریس اسی مفتمون کارنگ صاحت جھلکتا ہے ۔ (ب) ان پری زا دو**ں سے س**یسے خلد میں ہم انتفام فدرت حق سعيم حورب اكر وال بوكت ر و ) صات دردی کش بیا نه جم میں ہم لوگ واسے وہ مارہ کہ افتشردہ انگورتہاں قارسی میں یول لکھا ہے ۔ ہ رب، نادال ترافی بی غالب مشو که او 🔹 در دی ش پیالهٔ جیشد بعرده است ان دوستعروا، بين صفون بهإن تك مشترك سب كه مشراب اوشى بين جمشبدكي نطبيد سرته بن گویا دیا درج کی شراب نبین بی سکته - بیم ارد و شعری اس شزب برافسوس ظام كرق بين جو انگوري من موا ورفارسي شعر بين آننا اور يرطعاد باب كرايسي سنراب بين والمد مآلب كيمستى كاحراجت بو في دعوى کرتا تا دانی ہے۔ (۸۲) د ل دل لگاکرلگ گیا ان کوپھی تنہا پیھنا ہارے اپنی کہیں کی سمبنے پائی دا دیاں

- بی حفون دوسرے الفاظ بی ایک اورشعریس اس طرح کہا ہے (ب) عانتن ہوئے بیں آپ کھی اک اور شخص ہر آ خرستم کی کمچھ تومکا فات چاہئے سِلے شعریں کتے ہیں ککسی سے دل فکا کروہ بھی ہماری طرح تینانی بیٹ موسکے بیں-ہاری مکیسی وتنہائی کا صررطیا اور ہیں دنیا بین داد ال گی- دوسرے یں فرانے ہیں کرجوب خودکسی پرمائشق مواہے۔ بیستم اس نے ہم پر کے ہیں اب وميمتم اس كامجوب اس بركرے كا ور وه اف جوروستم كا بدله بإسام كا. بنيادى طور پردولول سنعريم مفتمون بيس -( ف ) ترب جوابرطوب كله كوكيا ديسيس بم اوج طالع لعل وكركود يجيت بي اس كسائقان كا دوسراتنع بهى ويجهي دب، گوبرکوعفد گردن توبال میں دسکھنا کیا اوج پرستمارہ کو ہرفروشس ہے مولانااً سی مرحم بجا فرمانے ہیں کہ ذراسے فرق سے دونوں مضایرن ہیں زمین آسمان کا فرق ہوگیاہے ۔ بیضمون قارسی میں بھی یول کہا ہے ۔ (ج) کھے برگوشٹہ دمستار داری فتوستا بخدت بلند باغبانان ولان آه في موا الرديجاسي مم يمي اك اين بوا إنديقي رب) وفائے دلیراں ہے انتقاتی ور شاہے ہمدم ا نرفر با د دلیات حزیں کاکس نے دکھیا ہے

ا نر فریا در کہائے خزیں کالس نے دعجائے دولوں منعوں بیں یہ باحث ظاہر کی گئی ہے کہ آہ یا نالہ و فریاد ہیں انٹر نہیں پایا جا آیا ۔ دومرے منعم یس اتنا اور اصافہ کیا گیا ہے کہ معشوقوں کی و نا

ويك أنفاتى امري - إس سليسة ميس موذا كاليك اودشع ديني - اس مي ایک اورگوسته فکال کرمنمون کوپلین کردیا ہے۔ (ج ) كيلا استدرسبي كيونجي كوزهم أما الرمركنس بأنزي فاكريبي نفس بين أه إ كيته بي أكراس كوميرى بدا تراه وتم برآماده مذكر كى كم ازكم اتنا تو بوتاك مي افي آب بررتم كرااور الكشي سے بازربتا -اليفاكي كوتباه مذكرنا -و و ) خوریدگی کے اِکھ سے سے سروبال دوش صرایس اے خوا کوئی دنوادی تہیں اس سنوكاذيل كم سنوس مقابل كيج سه دب، کہاں تک رو دن اس کر خرے کے پیچے قیامت ہے مری شمت میں مارب کیا رہی دیوار بھیرکی دواوں مشعروں میں بخفرسے مسر مجبور کر مرجلے کے بیے و ہوا دند ملنے پرحسرت < في كَنْ فَشْ عدا درت اغياد كي طرف يال دل يس عنعق بوس يا ركامي في يدم زاك مندرج ذيل شعر كمعتمون كى ايك الامودت مع سه دب، جبورًا م مجدي منعمن في أخلاط كا سے دل بہ بارتقش مجست می کیول مذہو دو لؤں شعروں ہیں سندتہ منعمت کا بیان ہے جس کی وج سے اگن ہیں ہوس یاریا - تاب اختلاط ندري -رو) ہوا ہول عشن کی غاوت گری سے شون ہو سوائے حسرت تیم گھر میں خاک تیمی

الدانيها بھ بدل كريم مفون ديل كشومي كي اداكيات مه دب، گریس مقاکیا که تماغم است خارت کرتا وه يود يكت يختريم اك حسرت تعيرسوب ر لی طاعت بین تارید ندے وانگیس کی لاگ دوزن میں ڈال دو کوئی لے کرمینیست کو كيا زم كوما نؤل كه نه بو كرج مياني رب) پاداش عمل کی طبع خام بہت ہے بهاستعربین کیتے ہیں کہ ایسی جنت جہم میں جاسے جس کی همتوں دستم داورشراب کے لا کے بیں عیادت کی جائے اور دومرے میں بہ کہ ٹوایب اعمال کی طبع رکھنا يحى كجيم عيب بنيي - وولؤل ستعرول كاسطلب يهب كرعيادت خالص ( و) بہیں گرم دی آسال رہویہ دشکر کیا کم ہے شدی ہوتی حدا یا آرزوے دوسست دستمن کو مرز لسنے رستک کا پیغمون فارسی بیں بھی اس طرح تلبند کیاہے ۔ (ب) یادازعدوتیارم دیب یم زدورینی است كاندردكم كزمشتن بادوسمت بمنشيني اسديله وفاداری بشرط استنواری اصل ایما سے (3) م سے بہت شامد میں تو کعید میں گامرد برسمن کو

یعنی وفاداری دیا نزاری سرحال میں پہاں تک کرکٹریس بھی ڈسل ایکا ان ہے ۔

اے کلیاستافارس ری ۔ ۲۲ سے ۔

اسی مفنون کا دوسراستعرب می اسی مفنون کا دوسراستعرب می ایرانی رب مین کرشید دز آنار کے پیندے میں گیرانی اس میں کی آزمائش ہے دفاداری میں شیخ و برجمن کی آزمائش ہے

(91)

ری واں اس کو بول دل ہے توبال جی بول مشرسار بین یہ میری آ ہ کی تا ثیر سے منہو

یمننمون فارسی ہیں بھی کہا ہے ۔ دب، دانش در انتظارِ بخیرونا کم زار زار وائے من گررفتہ یا شدخوابش از غوغامن

ارددسترین کہتے بین کرمنٹوق کوکوئی تکلیف ہوتی ہے تو عاشق اس خیال
سے منزمندہ ہوتا ہے کہیں یہ اس کی ا ہوں کا انزر ہو۔ فارسی شعرکا مفہوا
یہ ہے کہ عاشق اس بات پرافسوس ظاہر کرناہے کہیں ایسا نہوا ہوکہ بجو
اس کی او وزاری کی وجہ سے نہ سوسکا ہو حالاں کہ وہ جانتاہے کہ مجوب
رتیب سے انتظاریں ہے اوراس وج سے جاگ رہاہے معفول کی نوعیت
ایک ہے۔

(94)

(ل) بمان كريج تغافل كركج الميديمي بو

ید نگام خاط انداز توسم ہے ہم کو اس سے ملتے معلم مضمون کا ایک اور سنع طلاحظ ہم سے رب، تغافل دوست ہوں میرا د ماغ عجز عالی ہے اگر بیلونٹی کیجے تو جا میری کھی خالی ہے

سِیات میں مجنے ہیں کہ مجھرا پنا عاشق جان کرنغا فل کر و ناکہ یہ احمید موکسی

اله كليات فارس - م - ٥ - ٥ -

دن تم کوچھ پردیم آجائے گاا در میربان بیوجاؤگے۔ یہ ناآشناؤ رحبی نگاہ میرسے پینے دم سرے شعر کاملیوم یہ ہے کہ میراد ماغ عجزوا کمسار پیس اتنا بلند ہے کہ اپنے تی ہیں بہتا دا تنا فل ہی تجھ پہند ہے ۔ بجرسے پہلے تین کرناگو یا میرے ہے جگر خالی کرناہے مطلب یہ کہ بے الثقائی ہی اپنے تی کرناگو یا میرے ہے جگر خالی کرناہے مطلب یہ کہ بے الثقائی ہی اپنے تی کرناگو یا میرے ہے جگر خالی کرناہے مطلب یہ کہ بے الثقائی ہی اپنے تی کرنا تو خارسی ہیں کھی پیشمون کہا ہے سے میں کرم سمجھوں گا۔ فارسی ہیں کھی پیشمون کہا ہے سے درآ غوش تفافل بحض بی بی توال دا دن ا

(۹۳) (ل) خلط متمتما بجیس تنظ پرگدا ں تسلی کا

ن مانے دیدہ دیدارج توکیوں کر ہو دب) پس نا مراد دل کی تسلی کو کیا کروں مانا کرتیرے دُمن سے گھ کامیاب ہے

پیلے شعریس کتے ہیں کہ ہیں خیال کھا کہ دوست کاخط آنے سے ہارے دل کو تسلی ہوجائے گی اور بینطط شکھا۔ بیٹی کوسلی تو ہوئی دربار طلب آنکہ دبرار سے بہرہ یاب ہوگ بینر مطلق مذہوت کا کوسلی تو ہوئی دربرار طلب ہوئے بینرہ مطلق مذہوت کو کیا گیا جائے۔ دوسرے شعری د وسرے کر سے مشمون بیال کرکے یہ بتا نا مطلوب ہے کرا گرچہ دوسرے کے دیدار سے دیگا ہ سے مضمون بیال کرکے یہ بتا نا مواد کی سی نہیں ہوئی ، محف دربدار کا فی نہیں ۔ مطعن اندوز ہوئی کیکن دل نا مراد کی سی نہوسکتی ہے ۔ ظام رہے کہ دوشعروں دوسموں میں یا وجود تو عیمت مضمون ما نمل ہوئی کے معدور اسا فرق یا یا جا تا ہے۔

(۱۹) (۱) سیکھ ہیں مدخوں کے لئے ہم معتوری تقریب کچھ تو ہر ملاقات جا ہے

يعنى حبينول كوائي تصوير تيج ان كامشوف بموما ہے - اس بلتے ملاقات كاموقع ما مبل کرنے ہے ہم نے معتوری سیکھ لی ہے کیبی نہیں وہ تعویر کھیجا لے سرينهم كويلا مين سكر يمضمون فارسى بس يول كهاست سهيا دب ، خدد *رایی بنش طرازی علم کمنم* تاما توخوش شيئم ونظاره مجمم د و ، سے سے خوش نشاط ہے کس دوسیاہ کو اک گونہ بیخ دی مجھے دن داست جاہے اس كسائد مرزاكا مندرجة ذبل فارسى سعريط صناب على مد بوكات (ب) دریغ آگا ہے کا فسردنی گرددسروبرکش ه زمسنی بهره برد خفلت نباشد مورشیا دان دا ر وی مشکیس مباس کعد علی کے قدم سے جال ا دِن رئين ہے مذکر ان عزال ہے مضمون می فارسی بین کہا ہے ۔ (پ) ازکمنتشنات زی*ین نایت یزال است* مشکیں زچرے *درہ لباسی حر*م آیا ( و) تم این شکوے کی باتیں نرکھود کھود کے لوجھو مذركرومرے ول سے كراس بس آگ دبى ہے یمینمون ذیل کے دوشعروں میں تھی ادا کیا گیا ہے۔ صرف الفاظ اور انداز بیا<sup>ں میں کچھ فرق ہے</sup> ۔۔۔

(ب) ميون مراياساز آ مِنگرشكايت كيدر بوجيد ہے ہی بہتر کہ نوگوں میں مرجھیے کو سکھے پر بول میں شکوہ سے بول داک سے جسے باجا (E) اک درا چیر کے بھر دیکھتے کیا ہوتا ہے (91) متابة مط كرول بول رو دادى خيال تا بازگشت سے درسے مدّعا سیجے اسی معنمون کوفارسی میں یوں لکھا ہے ۔ (ب) بازگشتے بنودگر میر بیوشم تجشند را وصحرائے خیال توچ مستان رئتم مله (99)دل، زندگی این جب اس کل سے گزری قاتب ہم بھی کیایا د کریں گے کفوا سکھتے محقے یهی معمون فارسی میں یول با ندھاسپے سے۔ (ب) محفتن بيست كه برفائر ناكام جيدفت میتوآنی گفت که ایس بنده خدا وند تلاشین ول ازخی پواہے یا شنہ یا ہے ٹھامت کا نے کھا گئے کی گوں زا قامت کی تا ہے وومسرس وبك شعريس مرزات مينتمون زياده مساحت الفاظ بيس لكحاسب البسة جیساکہ مولانا آئتی مرحم نے تکھا ہے یہاں بائے تبات کہہ کراور تربایرہ نا ذک معنمون کرد پاسے سے ہوتے ہیں ہا نؤیمی پیلے شروعشق ہیں زخی مذكبا كاجائ ب مجدت وعلم آجائب مجدس شه كليات فارسى من ١٨٠٠ - كله ديوان غاب اردو (نسخه وسي) . منزع فال

( فؤائے سروش ) - ص - ۲۲۱ ـ

الادحودل سے سی گرمی گراندستے میں ہے آ بگبند تندی صبباسے بکھلا جا ئے سے اسى خيال كو فارسى ببر الس طرح ا داكياسيد رب، مینائے ہاز تندی ایس مے تمدازد بهينام غنت در تورتحوبي صيانيسست « فرق صرون بهسته کراو دو طبی این دل کو بینا ا ورفارسی بیس صبا کوبینا قرار د باسبع معنقت کا پرخاص انداز استنا دامذہبے کہ جابجا ایک بی عنعون کو اداكرتے ہيں مگر دراسے تغرب شعركونيا كرديت ہيں " واسى) اس سلسله مين مزاكا بك اورفا رسى شعر لاحظ فرايئه و لطعنه سه فاليمين رج ) سوزد زگرمیش مے وا و بھنال براہم ریزدز آ بگینه به ساغ مشراب را ( ف) دورجيم برترى بزم طرب سے ومتم واه نغرعوجا كاست وال كرناله مراحات س مرزا کا مندری ذبل سنعریمی اسی معمون کا حاس ہے ۔ رب، معنیس مت که که برهم کرد برم عبش دوست وال تومیرے نالہ کوہی احتب ادفعہ سے دولوں شعروں بین قصور کلام بہے کرمجوب عاشق کی الکشی سے نوش سايدميرا تج سے تنل دوده محالے ہے اسّد باس مجد آتش بجاں کے س سے مقبرا جاتے ہے

نه کلیات کارسی می . ۱۳۸۱ - شه کلیات قارسی -ص - ۱۲۳۱ -

بیم منمون ذیل کے سعرین بھی دہراہاہے ۔ (ب) وحشنت اکش دل سے ستعب تنہائی ہیں

دُود کی طرح ریاسایہ گریزال مجدسے ان دونوں شعروں میں سوزعشق کی بنا پر اپنے آپ کوآنش کا ل کہا ہے اورا ہتے بدل سے سایہ کے در رکونے کو آگ سے دھو میں کے اڑجائے کے

سائعة تشنید دی ہے ۔۔ اس معمون سے ایک اور گوشد ککال کرفا رسی میں یوں کہا ہے ۔۔ (ے) انجائے گرم پرواز کمنین از مانجو سایہ بیجوں دور بالامیرورداز بال ما

یہاں اپنے آپ کو تیز اللے والے مہا رک پرندے مجما سے تنبیب دے کریکے بین کر پڑوں کاسا یہ دھومیں کی طرح اوپر کو اڑجا آھے اور اس لیے ان سے کسی فیض کی نوفیہ نہیں رکھنی چاہتے ۔

(1-17)

رق جلوه زاراً قش دورخ بمارا دل سبى "

دب، بيخود بوقت ِ ذنع پييدان گنام من

دانسنه دسته برد کردن گنا و کیست اردوشعرکا مطلب به بے کرما ایمادے دل میں دورخ کی آگ بھری ہوئی سے میکن تم بھی توسرا بافتنه حشریتے ہوتے ہو۔ فارسی بس کہتے ہیں۔ قسنل کے جلے کے وقت ترب ترب کرجان دینا میرا تصور سہی کیکن چری کوئیز سنکے جلے کون ذمہ دارسے ہے

(1 - 4)ر ل ) بدول شوريرة غالب ميني وتاب رہم کر اپنی تنبا پرککسٹشکل ہیں ہے يعنى ميرے دل ديوانه كطلسم بينج وتاب بين ترى تمنا مرى عان ميسى ن ہے۔ اگرمیری حالت پرنہیں توالی بی تنابر رحم کراوراسے قیدسے آزادکر۔ مطلب ید کم میرسدول کی تنا نکال دے -حصرت النمياز على عرش نے كمن كلام غالب پيرتل جو ايديشن "نسخه عرشي" کے نام سے دوتب کریا ہے اس سے حقہ سوم موسوم 'بہ یا دگا دِنالہ'' یس مرزا کا ایک مشعرشاس ہے جود ومرے پہلوسے اسٹی فتمول کا ما سے (ب) دلآپيکاکردلين مي يو پيرسب آپ کا دل سجے محر م سے ارمال وتکال کے رو) بچراسی بے وفایہ مرتے ہیں۔ پھر دی زندگی ہماری ہے ایک اورستعریس بی معتمد بناکیدر سه (ب) مجنت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرکز محکا اسی کو دیکی کرچینے بین شس کا فربدم نکلے دونوں سفروں کا مطلب ہے ہے کجس برمرف بیں اسی کودیکھ کرچنے ہیں یا ہے کہ مجتن میں مرنا اور جینا ایک ہی با سے ۔ آج بھراس کی روبکاری ہے دل و مر کال کا جو مقدّمه کفا مطلب بركد ول عامشق ا ورمز كان بارك ورميا ن بومقدم مقفا آج اس كى بيتى بى كددولول فريق ابناا بنادعوى اورجراب دعوى بيش كرس اس کے ساتھ دومس سنعر ملاخطہ فرمایتے ہے

دب، دل ترمی و دیده بنا مرما طیم نظاره کا مقدم مجردونیا دست يعي دلسفة تكويرية تالش كى بي كدية يد نظاره كرتى يذيبها خوان بوتا . أن اس نظار مركم مقدم كى بيتى بيع -دونول اشعاد سیم صمون کی بنیا دابک بی خیال پرسے ۔ ( 1 ) يونني دکھکسي کو دينا بنيي خوب ور رد کېتا كمر عدوكو بارب لم يمرى زندكانى فارسى كايك ستعريس ميعنمون يحى دراسع تغرك ساعقها ندرها بعد رب) در يخ از صرب ويدارود شياسة أن دارد كهبدروميت برسمن وا ده بالتيم زندگاني مآ اردوشعریس کہتے ہیں کردھمن کو این پرمصائب زندگی اس لئے دینانہیں چاہتے کے بلاوج کسی کود کھ دیا اچھا تہیں ۔ فارسی بیں فر التے بی کر دیدار عجوب حاصل ند موسف كى صورت بيس جابيت توبي تقا كريمن كوابني معيبت زده زىرگى ديپانيكن حسرت ديداد ايسنگونى كى اجا زنت بېيى دېتى ـ و فی دیتے ہی جنت حیات دہر کے بدلے نشہ باندازہ شمار تہیں ہے فارسى ميس كيت بيس (ب) جنت مذكن جارة افسردگي دل تعيرا ندازة وبراني كاليسست ارد وسنعر کا مطلب یہ ہے کہ جبات و ہر کی تکلیعوں کی تلاتی جنت ملے سے انہیں موسكتى جس طرح خنادكى بهدت تسكليعت اعطاف يريمتوا كى منزاب سي كسكين له کلیات فارسی ص - ۱۵۷ - کله کلیات فارسی وص ر ۱۸۰۰

نہیں ہوسکتی۔ فارس شعر کامفہوم بھی ہیں ہیں۔ کہتے ہیں دل کی افسرد گی جنت مين جليف سعددور مبي مرسكتي - افسرد كى سے مطابق بارى تعربي توشدلى كى كالى ممكن نبي - دولول شعرول كامطلب ايك مع - صرف يشك تخلف ول) جیک را ہے بدن پر اہوسے پیرا ہن ہاری جیب کواب حاجت رفوکیا ہے اسی حنمون کو فارسی بیں پول لکھاہے ہے (ب) برتن چهپدیازم ازم خوننایه پیراین خُراش مسببن سعار مخدمت رجاك گرما ل دآ ارددسترس بوك فكلف كى وجنبي بتاني كي ي د فارسى مين فرانش سينكا ذكركرك اس عبب كودوركرد باكياب -ر فی رات بی زمزم بے اور مبحدم دھوئے دھے جاندا حزام کے اس مفتون کی صدائے بازگشدی بی کے سنعریں بھی سنانی دہتی ہے ہ رب، زمزم بی پہچور و مجھے کیا طوب حرم سے آلودہ بہے جامہ احرام بہن ہے ر و) قدرسنگ میرره دکفتا بول سخت ارزان به گرانی بیری بعن جس طرح سنگ دادگراں مونے کے باد جود اس سے ارزا ل ہے کہ راہ گیروں کے بادوں سے روندا جانا ہے اسی طرح میری گرائی بھی ارزاں ہے۔ کسی قدر ختلف انداز بیاں اختیار کہ کے فارسی بیں یوں کینے ہیں۔

(ب) ناكس زنتومندي ظاهرننودكسس چى سنگ مېرده کوگزال است وگزان سند ( ف) جى زخم كى پوسكتى بو تدبيرد دوكى تكييد بجرئو بإرب استعمست عيروكي فارسى يس اس خيال كويون فلمدندكيا ہے ـ (ب) دربوزهٔ راحت نوان کرد زمریم فألب بمرتن خشريا واست كدا ليست ارُدوستعربيں كيتے ہيں - جوزخم كابل رنوبوده ديمّن كونفييب بمور ججے تو وہ زخم جا بيت جس بين ما سي مذلك سكيس - فادسي مشعر كا مطلب بيب كم غالب مرا پازخم خورده مجتنب يد- داست كى دربوزه كرى كاخوا بالسبي - بنيادى طوربران دومتعرول کےمعمون میں کوئی فرق نہیں ۔ ر في المعوش كل كشاده برائ وداع سيم ا سے چھڑ لیب ول کر منے دن ہے ار کے بلبل سے نخاطیب ہوکر کیتے ہیں کہ بھیول آ پؤش کھو لے ہوے ہیں ان سے سکلے مل کرونصمت ہوکہ بہارے دل ختم ہوگئے ہیں ۔ اس كرساكة دومرا شعر الاصليكي (ب) چھڑکے ہے جہم آیکند برک کل پر آب

الدعندلیب وقت وداع بهاد ہے۔
اس سنعرکا معرمہ آنی پیلے سنعرک معرمہ آنی سے الکل مطابقت رکھتا ہے۔ پیلے
معرب میں کہتے ہیں کہنیم کھولوں کی بنتوں کے کیسے بربانی چیڑ ک دہی ہے۔
دایران میں رسم ہے کہی کورخصت کرنے وقت آ بیند ہر با بی چیڑ کے ہیں ک

سفرکرنے والا بخرو عافیت واپس آسے) اس سنویں کبی ببل ہی سے خطاب کرتے الل كربهارك وتصدت موف كاوقت أكياب اورترى وستى كازما متحتم موربا --ان دونمعروں کے مضمون میں کوئی خاص قرق نہیں۔ مختور کے سے تفاوت کے ساتھ اسى دنگ ميں يەشتىركى كاحظ يېجى سە درج ) "نا کجا اے آگہی رنگ کاشا باختن سے بھٹم واگر دیرہ آغوش داع جلوہ ہے بہاں بلیل سے مخاطب ہوئے کے مجائے علم ومعرفت سے خطاب کریے کہتے ہیں۔ له علم ومعرفت! توكب مك جلوه منالم كالماشاد ييكف مين محوره على - بيري كلى بولى أنكداس كريداً عوس وداع بينع بلوة عالم باشات ب ( و) دوستی کا پرده بے بیگانگ مندچھپاتا ہم سے جھوڑا چا ہے یعی مذہبیارتم بیگانگ ظاہر کرتے ہوئیکن اس پردے میں لگاوٹ یا ای جاتی ہے۔ پردہ کرنا جھوار دواورجس طرح اوروں سے بے جا باند ملتے ہوہم سے بھی اسي طرح ملوكه أبك بي تعلقي ظا برم وجاس -فارسی میں میضمون اس طرح منطان کیا ہے ۔ دب ) سے رمی اڈمن و<u>خلق گ</u>مالنست آگو بے محاباستو وہنشیں کہ کمال برخیز د یعنی تو مجیسے دور رہنا ہے اس سے لوگوں کو کچرا در گماں گزرتا ہے۔ بے تعلّف مِوكِمبر \_ پاس بيخ اكران كايگاں جانار بے -(1) فاقل ان مطلعتول كرواسط جايب والابهى الجيما جا بياً رب، جامعة بين خربروبول كوانسد آپ كى صورت توريجا چا ي دونوں ستعروں کامفہوم بہ ہے کے حسینوں کا چاہتے والاخود بھی نوبھورت

اله کلیات فارسی - ص - ۲۲۰ -

ہوناچا ہے''۔ فرق صرفت انتاہے کہ دومرے شعریں اسلوب ہیان طنزیہ ہے ۔ (114)

( ل) ہرچنرہرایک شفیں تو ہے پرتجےسی توکوئی سفینینے فارسی میں دومرے دُئے سے اس منعوں کو یوں بیاں کرتے ہیں ہے فارسی ہیں دومرے دُئے سے اس منعوں کو یوں بیاں کرتے ہیں ہے (ب) ہرچ درسونتوال یا فت بہرسکو یا بند

برچ درجا نتوال دیدیه برجا بینند (۱۱۸)

( ف) ياعث لاميدى ارياب بوس ب

فا لیّ کو بڑا کہتے ہوا چھا نہیں کرتے مطلب یہ کہ فاتب ایسے عاشنی صا دق کو بڑا کہتے ہو۔ یہ کچھا چھا نہیں کرتے۔ اس سے بوالہوس تقیبول کو ما یوسی جوگی کرجب ایسے دفا دارکوبُرا کہاجا تا ہے تو د ہ کب اچھے سمجھے جا بیس کے۔

منی مفتون دیل کے شعر میں مجمی کھوڑی سی تبدیلی کے ساکفد ہرایا ہے ۔۔

رب، مهم پیشه ومهم مشرب و تمراز به اینزا

غاقب كو براكيون كبواچها مراك

یہاں ادائے مضون کارٹ کچے بدل دیاہے معلوم ہوتاہے کہ مجوب فا آب کو انہیں بہا نتا اور اس کے سامنے اس کی برائی کرتاہے ۔ اس لئے دہ کہتے بین کرتاہے ۔ اس لئے دہ کہتے بین کرتائی میرامیدم وجرازہ ہے اس کو ٹراکیوں کہتے ہو ۔

( ق ) دیجه کردربرده گرم دامن افشانی نجھ

مرکی والسنته تن بیری ع یا نی بی والسنته مطلب ید کمی درم بده ترک لهاس لعنی دنیا وی تعلقات کونزک کرک

آزاد موناجا بتائفاليكن جب ميرى عويان في في محداس بي مركم عل ومكيما تواس نے مجھے وابست تن كرديا ، عرص برك ترك تعلقات كے با وجودجهم كى يا بسندى سعة زاد نديوا -ا سی مغون کو فارسی ہیں بول کیلہے سے (ب) فغال کم نبیست مروبرگ دامن اخشانی بهبندخوبش فرد مانده ام زعو بان له یباں دراسے تغیرسے پہنال بوں اواکرتے ہیں کہ انسوس کرنزک تعلقات کے سامان وسائل سے محروم اورع بانی کے سبب سے عاج دوباس ہوں ۔ ر ق ادھروہ بلکا فی ہے إدھريہ تاتواني سے ن پوجها جا تے ہاس سے زلولا جائے تھے سے مطلب يركه اد هراس كى مدكمان ابسى ب كرمير ادعوى مجتت كوجيوث مجمعة ہا در میرا حال نہیں پوجھتا اوراد حربیاری مجتن میں میری ناتوانی کا ب عالم ب كرجم سع بولاسي جا مامنة فارسى ميں كيت بيں ــه عشفنست وناتوا بئ وحسنست ومركراني جوروجفا نتابم، مبرد وفا تدارد بعن عشق مين الوافي بداور حسن مسركران ميظلم وسنم كي تاب بنيس لاسكنا ادراس بین میرود فائیس ـ و و ) کلفتِ افسردگی کومیش بعبت بی حرام ورشد ثملال دردل افتئددن بنائخ فتدويج

له کلیات فارس - ۲۸۲ - شه کابات فارسی وس - ۲۸۳

كية بن . إفسردگى بين وه كلفت من كريت بى واصطلب اس كرمقا لم بين بن بي - مراس كلفت كے لئے يعش بيتا بى حوام ب ورد مم دل كر چادالي اوراس ين جم فندال بيداكركا فسرد كى كودكال دي -فارسى يسمعنمون كودوسر ببلوس بريان كرت إى (ب) میرس از عیش بومیدی که دندان در دل افتردن امراسے تکھے بامشد بہشت جسا ددا ہی دانی يعى بدند پوچ كرنااميدى بيكس قدريش ب - جاو دا في بيشت كويان کے لئے دل کو چیا ڈالنامضبوط بنیا د ڈا<u>ئے سے کم نہیں</u>۔ الل بول اس دور می شوب مجدسے باده آشای بهرايا ووزما مدجب جبال مي حام جم تكل بعنی اس رمانے میں شراب نوستی مجر سے نسوب ہو ی کیوں کرجشید کے بعد يس بي اس كا حربيب بول ١٠ ب بيم وه زمان آگياسي كرجام جشيدكانام جال بين منته وربور فارسى بين يوب كيا ہے ـ (ب) دران بوس باده طبیعست کرفالی پیمان به جمشیددسا ندنسیم را<sup>سه</sup> مطلب يرميم بي منزاب كى بوس ايك قدرتى باسته - منزاب كابيال ميرك نسب كاسلسل جن بيرتك بيني ونياب ر ل) نے ترکمال میں ہے رحیا دکیس میں كونتے ين فس ك مجھ آدام بہت ہے یعی گمنا می ا ورکس پرسی کی حا امت میں کوئی دنتمن ا ور بدخوا ہنہیں ہوتا ۔

له کلیات فارسی رص . > ۵سو سے کلیات فارسی وس . ۱۹۳۰

فارس بین اس مضمون کو اس طرح کہا ہے ۔ ورب برائی بیم بلاست قرد در بلا بودن بدانیم بلاست قرد در بلا بودن بدانیم بلاست قرد در باسلیبل ورد تے دریا آتش ست اس منظر کا مصرف آنا نی تو فی سے بیا گیاہے ۔ مندرج صدرانشعارسے مرزا کے کلام بین تحرار ضمون کی مختلف صورتین سامنے آجانی ہیں ۔ ان چندا شعار سے طیخ نظر کر کے جن میں بلا وج مکرار کا عیب بابا جا آہے سخن کو نی کی اس طرز خاص بین میں ان کی چا بک دستی اور قادر الکلامی مستنفی عن التوصیف ہے ۔

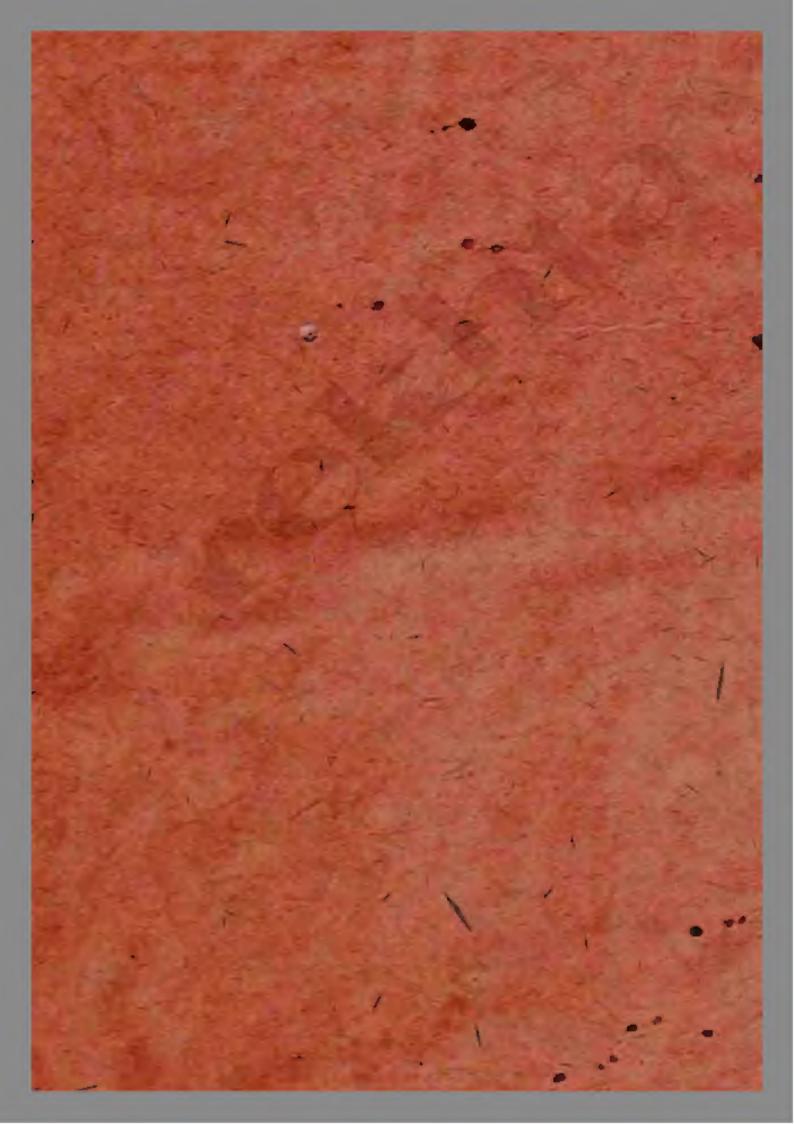